المنسلمانو! لينه يبايد نبي النفاتية توبيجانو

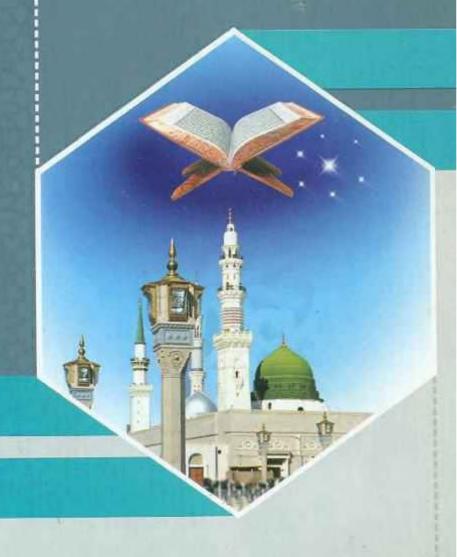

زم زم سيالي وز

تاليف مولانا فتى يحير (الرحل كورتم كرفي عَامَلَهُ الاِللَّهِ تَعَالَ الْفِضَلَمُ اين منرت ولانا مِنْقَى محدِعَا شِقَ البِي بُندَّ شِهِي صَاحِرَة في عِدَالمُعِلَدِ مدرت الدَّواسَات الإسلامية يجامة طيب بالمدينة المنورة مدرّت الدَّواسَات الإسلامية يجامة طيب بالمدينة المنورة 是可能量到现代

## قرآن كريانين الشيكاعالي مقا

الشران الإربان المنازعة المنازعة

اِس كَتَابِينِ قَرَانِ عِيمِ النَّايَاتِ كَالْتَخَابِ فِي تَرْتَبِنُوبِ كِيالًا جِنْ سِ التَّفَالُ فَ لِيضِ بِيابِ رَواحَفرتُ مُولِئُنَ النَّالِ النَّفِيلِ اللَّهِ النَّفِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تالیف مولان<mark>] فتی بخبر (اراعلی گوزخ</mark>رکرفی عَامَلَدُدُالِیْلَادُ تَعَالَیْ فَعَالَیْ این حضرت مولانا مفتی کارعاشق اللی بلندندی کهاجرمَدَ فی تَوَانِتُه موَدُوْ استاذ جامع طینیه مینه مُنْزَدُ

زم ورسيالي را

#### فهرست مضامسين

| 11- | • الله تعالى نے رسول اگرم و الفاقظية كو سمح مثانی اور قرآن عظیم عطا فرایا          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | • الله تبارک و اتعالی نے سدنا حضرت محمد ﷺ کو ایک کتاب عطا فرمانی جس میں            |
| M.  | الله جارت<br>سوئی شک وشبہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقبول سے لئے                   |
| ĺΛ, | • یہ کتاب لین قرآن عظیم رسول الور ﷺ کا سب سے بڑا مجرہ ہے                           |
| ř*  | قبلغ کے تین مرطع<br>میں مرطع                                                       |
| rr  | • آنحضرت وللفائلين عن عاطب موت وقت آداب كے ملحوظ ركھنے كا ميان                     |
| m   | • رسول الله فيلن الله الله عبد المجد حضرت ابراتيم غليد الله عن وعا كا شموه إلى     |
|     | « صنرت ابراتيم و صنرت اساعيل عليها السلام كي وعا من صنرت سيدنا محمد والقلالقيلا كي |
| ۲.  | لعض صفات كا ذكر                                                                    |
| rı, | • كتاب اور عكمت كي تعليم                                                           |
| rr  | وکر نوی                                                                            |
| ro  | • الله تعالى في أتحضرت والتفاقيق من ورجات نوب زياده بلند فرائ                      |
| 72  | • رسول اکرم فلی الله علی سے جت بازی کرنے والوں کے لئے اعلان مبالمہ                 |
| ma. | مالم کا طریقہ                                                                      |
| ۳۱  | • الله تبارك و تعالى في ابن محبت كا معيار رسول الله والقافظيل كى اتباع كو قرار ويا |
| **  | • رمول اكرم والفلاك حفرت الراقع غلىالله عرب عن زيادة قرب قر على                    |
|     | • الله تعالى في تمام انبياء كرام عَلَمُ اللهُ على حضرت سيدنا محد علي الله المان    |
| 70  | لانے اور ان کی قصرت کرتے کا عبد لیا                                                |
| 71  | • نی راحت فیل علی رحت الی سے زم و خوش مراح تے                                      |
| 79  | • الله تعالیٰ کی گواهی آپ شیفی شیا کی امانت داری می                                |
| 31  | • الله اتحالي نے حضرت مي ظلفينظالا كو مبعوث فياكر مؤمنين مراحيان فراما ہے۔         |

شاه زيب سينطرز ومقدس مجده أردوبا زاركراجي

(ن: 32760374 نان:

€ر: 021-32725673

zamzam01@cyber.net.pk:

الياك: http://www.zamzampub.com

#### ر على الماليك والمالية

😹 كتيده رالزمان مدية مؤده

AL FAROOD INTERNATIONAL
18, Autority Street Leicester LES-DOG
Tell: 0044-115-2537640
AZhor Academy Ltd.
54-85 Lirie Illiand Lane
Manar F ark London E12 50A
Phone 320-9911-9797
ISLAN IC BOOK CENTRE
119-121 Halliwell Road, Bollon Bit INE
U.S.A.
Tel Fas. 01204-309880

| • جو مخفس رسول الله والله الله والله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجمارع امت نجی جحت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • رسول الله ﷺ کی رسالت اطاعت می کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • كوئى مخفس اس وقت تك مومن نبيس بو سكنا جب تك كدود ول وجان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسول الله يلفظ على فيصله كو تيول كرنے والا نه بن جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • الله تعالى نے اپنے رسول ﷺ كى اطاعت كو اپنى اطاعت قرار ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • رسول اکرم ﷺ بي الله تعالى كا يبت على برا فضل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • رسول الله يتفاقي او كون ك ورميان حق ك ساته فيمله فهات سي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مظرین حدیث کی تردید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • آنحضرت والفاقطاكي ذات عالى لوگول ي ججت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • رسول الله والله والله الله والله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • الله تبارك و تعالى كا الهنا حبيب المنافقة أو تعلى ريتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • الله تعالى نے اپنے حبیب ظِلْقَ تَقَلَّما كى خفاقت كا وعده فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • آنحضرت بين في آم عبايل اور حيات و وفات سب الله تعالى على الله ع |
| • المحضرت ويلافظينا كا وكر مبارك سابقة أساني كتابول من كه ووينكي كا حكم كرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رے یوں میں کا عمم ارتے<br>یں اور برائی سے روکتے ہیں اور طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتے ہیں ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العب احبار والفلانقالي كا بيان الرحيات و حال اور حباث و حرام ارت بيل ١٨٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • حضرت محمد على المنت المامة على المنت المامة الما |
| عارب الركب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • رسول الله المنطق كي تعرب كي الله تعالى كي طرف سے فرشتوں كا ترول ، ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • آنحضرت مَنْظِفَانِ كا وجود مبارك لو الول ك لئه عذاب الى سه يحيد كا ذرايعه تها ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| • الله تعالى كى شباوت كه ب شك آپ والفائقي او كون كوسيد حى راه وكطات جين ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • جنات کی جماعت کا سرور دو جبال طِلقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّمت مين عاضر جو كر قرآن سننا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ואַט עז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و بول صنرت محر الله الله اليان لائے وہ لوگ بدايت بر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • الله تعالى كى طرف سے رحت للعالمين والقائقيل كے لئے عظيم خوشخريوں كا اعلان ٢٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الله تعالى نے صنبت رسول انور ظِلْقَلْظِيًّا كو شابد مبشر و نذير بنا كر بيسجا اور ان كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وقیر کرنے کا تکم فرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ورسول الله في الله الله في الله الله تعالى الله تعالى الله على الله الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • الله تعالى اور اس ك رلمول في الله عن كل اطاعت كرف والول ك لي الى جن كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بثارت جن کے نیم یں بہتی ہوں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • رسول الله والمن الله والمن على الله تعالى كى طرف س العان الله تعالى كى طرف س العان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رضا اور مزيد انعامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الله تعالى في الين بيارك رسول والقافظ كا خواب سي كر وكلايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الله تعالى شانه كى گوانى كه محمر بيلين الله ك رسول بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • رسول اكرم على الله المراج على المركب عن محاب والعلاقة العظام كا تعريف ١١٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • آنحضرت مین الله کی عظمت اور خدمت عالی میں عاضری کے آداب کا بیان ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * آنحضرت في المنطقة الأورور س يكارن وال عقل نبيل ركحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • او لوگ رسول الله علی الله علی آواز بت رکتے این ال کے قاوب خالعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القراء والما ين المالين المالي |
| • معران کی رات میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں وہی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • شب معران مين رسول الله علي الله علي الله تعالى كا ديدار نصيب مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • آتحضرت فَلِفَ الله عن وعا فرمان سے جائد کے دو تکڑے ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| • رسول الله ينظفين پر قرآن كريم تحورًا تحورًا كرك نادل موا تاك آپ ك قلب                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خارك و توب نات اور ق م ماضل                                                                                                                                                                                               |
| • الله تعالى كا قرآن كيم كى فتم كها كر فرمانا كه به فتك آپ ينان في رسولوں ميں                                                                                                                                             |
| ے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                  |
| • نی اَرْم ﷺ کا تعلق مؤسنین سے اس سے بھی زیادہ ہے جو اُن کا اپنی جانوں                                                                                                                                                    |
| が ( out of the 7.1611 A 特別性 ー 1.11 年 一                                                                                                                                                                                    |
| • الله تعالى اور اس کے رسول ﷺ کا کوئی عظم ہو جائے تو اس پر عمل کرنا لازم                                                                                                                                                  |
| ہے خلاف ورزی کی کوئی مخوائش نہیں ۔<br>مرزی عصص                                                                                                                                                                            |
| • أخضرت المخالف كا معذ من المناسبين الما                                                                                                                                                                                  |
| • آخضرت مِنْفَقِينَ كَا حَفْرت زينب وَهُلِقِينَةَ النِّهَا اللهِ تَعَالَى فَ وَبِالِ ١٦٢ اللهِ تَعَالَى فَ وَبِالِ ١٦٢ ا<br>• آخضرت مُنْلِقِنْفِينَ كُرِ مَا تَمَ النَّهِينِ مِن أَنْ مِنْ اللهِ عَلَالُ فَ وَبِالِ ١٦٢ ا |
| • آنحضرت بَلِيَقَ عَلَيْنَ كَ عَامَم النّبين و في العالن                                                                                                                                                                  |
| بلائے والے، اور روش کرنے والے چاخ بنا کر جیسے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                      |
| • فکان کے سلسلہ میں رسول اللہ طاق اللہ کی بعض خصوصیات                                                                                                                                                                     |
| • الله تعالى كى طرف سے اپنے حبیب والقائظینا كى ولدارى ازواج مطبرات                                                                                                                                                        |
| مع معلم الله معلم الله معلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                         |
| • الله تعالى كي طرق بريا الروس كا الله                                                                                                                                                                                    |
| • الله تعالیٰ کی طرف سے اہل امیان کو تنبیہ کہ ایسا کام نہ کرو جو میرے نی نے لئے<br>باعث تکلیف ہو                                                                                                                          |
| الله تعالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                           |
| • الله تعالى اور اى ك فرشة رمول الله والتلافظ ير درود سيج بين ال مسلمانون تم<br>بحى في ير درود و سلام بجيجا كرو                                                                                                           |
| ق جی چر درود و خطام بینجا کرو                                                                                                                                                                                             |
| 100                                                                                                                                                                                                                       |
| • رسول اکر کا طیفتان بر اللہ تعالی نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل کی بھی رخ<br>سے نبیس آسکتا                                                                                                                             |
| 197                                                                                                                                                                                                                       |
| 194                                                                                                                                                                                                                       |

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وصفوة خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اما بعد! یه کتاب جو آب حضرات کے سامنے ہے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل ہے معرض وجود میں آئی ہے، اس میں سرور دوعالم سدنا محدرسول الله ظَافِي عَلَيْهِ كَي ذات عالى ك بعض پبلوول كو نمايال كيا حميا ے ، اور آنحضر ت ظِنْ عَلَيْهِ كا بلند مقام جو قرآن كريم ميں الله تعالى شاند نے ذكر فرمایا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، تاکہ عام مسلمان بھی سرور کونین کی ذات اقدى سے متعارف ہوسكيں اور وہ اينے ني ياك التفاقيد كياكى شخصيت عظيمه ے واقف ہو سکیں ، آنحضرت خلق التا التا کا حیات مبارکہ کے مختلف کوشوں ہیر علماء نے مستقل بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی جین، اور بہت سی زبانوں میں كتابين موجودين، تاہم الى كتاب كى شديد ضرورت تحى جوآب اللي الله كا أس مقام عالى كو والتح كرے جو قرآن كريم بيس مذكور ہے، ہم نے كو تشش كى ہے کہ یہ کتاب الی ہوجس میں آسان اسلوب اور سبل انداز میں آنحضرت این سب سے زیادہ مقدس وافضل کتاب یعنی قرآن تھیم میں بیان فرمائے ہیں، ہماراید وعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے این اس کتاب میں انحضرت علاقات کے جملہ فضائل اور عالی مقام کے سارے گوشے ذکر کردیے ہیں بلکہ یہ ایک نہایت متواضع کو حشش ہے جو قارئین کے سامنے ہے، آج کے اس دور میں جب كداكثر افراد ونياكي فكريين منهمك اوروين عدورين، يد مختصر كتاب ان

| • آنحنرت علی کو اللہ تعالی نے ال نی میں ماکانہ حوق وے کر آپ علی اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الماران المارا |
| • الله تعالى في رسول الله المنظمة على اطاعت فرض فرماني ادر آپ على الماعت اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 5 ml - 5 - 5 - 2 - 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. ( SENIO 12 - 3 DERING CA 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • رسول الله و الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کے لئے ایسے اجر و ثواب کی بشارت جو کبھی مختم نہ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • أنحضرت المنتقط بلند اخلاق بر فائز بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • الله تعالى نے انحضرت والفائق کے لئے مک مرس کو طال فرما کر آپ والفائق کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/2 (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • الله تعالى نے مشم كھاكر فريايا كه جم نے آپ كو نييں چيورا ب اور آپ كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آخرت دنیا سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا فرائے گا سو آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • الله تعالىٰ كے بيهال آمخضرت فيلون فيل کي محبوبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • الله تبارك و تعالى نے رسول اللہ ﷺ كے سينته انور كو اپنی تجليات کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منشر من فرا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in the commentation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • الله تبارك و تعالى في أنحضرت المنظافية الا كو كوثر عطا فربائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • آفضرت بالفاق کے کار نبوت میں کامیاب ہو جانے اور اس کے تمرات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله و کا اطال الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • خِتَامُهُ مِنْ فَ عَلَامِهُ مِنْ فَعَلَامِهُ مِنْ فَعَلَامُهُ مِنْ فَعَلَامُهُ مِنْ فَعَلَامِهُ مِنْ فَعَلَامُ وَمِنْ فَاعْدُوا مِنْ فِي مُعْلِقُوا مِنْ فَاعْدُوا مِنْ فَاعْدُوا مِنْ فَاعْدُوا مُعْلِقُوا مِنْ فَاعْدُوا مِنْ فِي مُعْلِمُوا مِنْ فَاعْلُوا مِنْ فَاعِلُوا مِنْ فَاعِلُوا مُنْ مِنْ فَاعْلُوا مِنْ فَاعْلُوا مِنْ فَاعْلُوا مِنْ فَاعْلُوا مِنْ مِنْ فَاعِلُوا مِنْ فَاعْلُوا مِنْ فَاعِلُوا مِنْ فَاعْلِمُ مِنْ مِنْ فَاعِلُوا مِنْ فَاعِلُوا مِنْ مِنْ مِنْ فَاعِلُوا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مِنْهُم مِّمَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهَزِهُ وَكَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ترجمہ: "اور بلاشہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، بچر جن لوگوں نے استہزاء کیاان کو اُس چیز نے گھیر لیا جس کادہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔"

ان گستاخوں کو بقینیا دنیامیں بھی ضرور سز الطے گی ، اور آخرت میں تو ان کے لئے درو ناک عذاب ہے ہی۔

آئ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے بیارے نی ظیفی انگانی سرت مبارکہ
ہوں آئحضرت ظیفی انگیائی شخصیت ہو واقف کرائیں اور آخضرت ظیفی انگیائی شخصیت ہوں آخضرت ظیفی انگیائی شخصیت ہوں آخضرت ظیفی اور آخضرت ظیفی اور آخضرت ظیفی اور آخضرت ظیفی انگیائی فات مبارکہ سے مجت کریں اور اپنی نی نسلوں کو اور سارے انسانوں کو بھی مجت رسول (ظیفی انگیائی) پر اُبھاریں کہ یہ مجت اللہ تعالیٰ کی مجت کو تحییجے والی ہے، آخضرت ظیفی انگیائی ہے مجت کرنا ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، رسول اللہ ظیفی اُنگیائی ہے مجت کرنا اللہ تعالیٰ سے مجت کرنا ہے، ہم نے اختصار کے ساتھ اس کتاب میں قرآنی آیات کی روثنی میں عظمت رسول ظیفی اور آپ ظیفی انگیا اور آپ طیفی انگیا ان

کتاب کی تالیف میں اکثر و بیشتر حصہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ عاشق اللہی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی نوراللہ مرقدہ کی تفسیر انوار البیان سے لیا گیا ہے اور بعض مقامات پر دگیر تفاسیر سے بھی استفادہ کیا ہے جن کا حوالہ اسی جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔

ان تفاسیر میں سے معارف القرآن مؤلفہ حضرت مفتی اعظم مولانا محمد

شاءاللہ چیم کشا ثابت ہوگی،حالات سے سب ہی واقف ہیں کہ موجودہ وقت میں امت مسلمہ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیارے نبی حضرت محمد ظلقانظينا كي شخصيت مباركه ے خوب واقف ہو، اور يهي نہيں كه خود واقف ہو بلکہ ونیامیں تھلے ہوئے اربوں انسانوں کو بھی الی مبارک وجامع الكمالات شخصيت سے متعارف كرائے جن كوالله تعالى نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجاء آمحضرت شاہ اللہ کا ذات عالی صرف مسلمانوں کے لئے بی رحت نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے رحت ہے، عموماً مسلمان اینے یارے نبی حضرت محمد میلانفیقی کی ذات عالی سے خود تھی ناواقف رہے اور دوسرول کو مجنی واقف نہیں کرایا نتیجہ یہ ہوا کہ سر کھرے اور کم عقل بلکہ احمق اور ب وقوف اور ب ادب این جہالت و نادانی بیاسرکشی وعد وانی سے آنحضرت و المنظمة الله الله على من الستانسيال كرنے لكے، جس كى تازہ مثال و نمارك ك اخبارات مين جين والے ب جوده مضامين اور ناشائت كارثون بي، جن كى اشاعت نے سارے عالم كے مسلمانوں كے دلوں كو مجروح كر كے ركھ ديا ب، اور ہر مسلمان کادل اس واقعہ سے حزین و عملین ہے، و نمارک کی ان بے عودہ حرکتوں کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ انڈیا کے ایک اخبار نے بھی اس فتم کی گشاخانہ حرکت کی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا، اور اس سے زیادہ احتجاج ہونا چاہئے بلکہ یورے عالم کے مسلمانوں کی طرف ہے اس قشم کی گستاخی اور بے ہودہ حرکت کرنے والوں کی سرکوبی کے لئے متحد ہوجانا چاہئے۔ ضرور سز ادیتے ہیں ،ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدَ السُّمُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَمَاقَ بِاللَّبِيكَ سَخِرُوا

بِنَسِمِ اللهِ الرَّحْسِلِينِ الرَّحِينِ مِنْ الرَّحِينِ مِنْ فَضِيبًا لَمِنَ الرَّحِينِ ثَنْ ثَنْ اللهُ تَعَالَى فَى رَسُولِ الرَّمِ ظِلِقِينَ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى فَى رَسُولِ الرَّمِ ظِلِقِينَ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى فَى رَسُولِ الرَّمِ ظِلِقِينَ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ تَعَالَى فَى رَسُولِ الرَّمِ ظِلْقِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلِي المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ ال

رسول اکرم ﷺ کے بڑے بڑے فضائل میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپﷺ کو سورۂ فاتحہ اور قران کیم عطافرمایا، اللہ تعالی شانہ کا ارشادعالی ہے:

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُدْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (٨٧)﴾[مرة جم: ٨٤]

ترجم۔: "اور ہم نے آپ (ظُوَّ اَلَّهِ اَلَٰ عَلَیْ عَطَا مُوایا۔"

فرمائیں۔ جوہار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطافرمایا۔"

سورہ فاتحہ کلی ہے ، بعض علاء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علائے تشیر نے فرمایا کہ یہ سورت دوبار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اور ایک بار مدینہ میں اس سورت کے بہت ہے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ مدینہ میں اور ایک الفاتحہ ہے۔ تفیر انقان میں پہلیں نام ذکر کے ہیں جن میں چند نام یہ ہیں: فاتحہ الکتاب، فاتحہ القرآن، السی الشانی، سورۃ المناجاۃ، سورۃ المناجاۃ،

السبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثانی اس

شفیع صاحب رَجِوَمَهُالدَّالَ مِعَالَ اور معارف القرآن موّلفه شخ الحدیث حضرت مولانا محد ادرایس کاندهاوی نور الله مرقده، اور انوار القرآن موّلفه شخ الحدیث حضرت مولانا محد ادریس ان کے علاوہ عربی حضرت مولانا محد نعیم صاحب رَجِوَمَهُالدَّالَ مَعَالَ قابل ذکر بیس، ان کے علاوہ عربی کی معتبر تفاسیر سے بھی لیا ہے، جیسے تغییر طبری، تغییر قرطبی، تغییر رازی، تغییر آلوسی وغیرہ وغیرہ د

اللہ تعالی ہے دعاہے کہ جاری اس متواضع کو سش کو قبول فرما کر ذریعہ خیات اور ذخیرة آخرت بنائے ، اور اس کتاب کی تالیف میں جھوں نے ساتھ دیا جیسے عزیز م نور چیٹم حافظ حماد الرحمن سلم جما اللہ تعالی اور عزیز م مولانا محمد جاوید اشرف مدنی الندوی کو خوب خوب وارین میں جزائے خیر عطافرمائے ، اور دونوں کو اس کو دینی و دنیوی واخروی خوب ترقیات ہے نوازے ، اور اپنے بندوں کو اس کتاب سے خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرمائے ، اور ہر پڑھنے والوں کا کا ل آنحضر ترقیق عظافرمائے ، اور جر پڑھنے والوں کا کا ل آنحضر ترقیق عظافرمائے ، اور جر پڑھنے والوں کو اس کا دل آنحضر ترقیق عظافرمائے ، اور جر پڑھنے والوں کا وما ذلك علی الله بعزیز ، و آخر دعو انا اُن الحمد لله وب

العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ورثواست ب كداين دعاؤل شرياد فرائيل -

بنده ابور ثمر اعبد الرحمن الكوثر عفا الله عنه وعافاه وجعل آخرته خير أمن أولاه.
ابن حضرت مولانا مفتى محمد عاش البي بلند شهرى مهاجر مدنى رَخِعَبُدُانلَدُاتُعُاكَ
استاذ جامعه طيب مدينه منوره (على صاحبها الف صلاة وسلام)
سهر رمضان المبارك وسهم مطابق ٢٥٠ راگست و ٢٠٠٠

کے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری وَحِمَیْدُالدَانُ تَعَالَیٰ اپنی
کتاب میچی بخاری (ص ۱۳۲ ج۲) میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام
الکتاب اس کے رکھا گیاہے کہ یہ مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے
اور نماز میں بھی اس سے قراءت شروع کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کی یہ مجی بڑی
فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں بڑھی جاتی ہے۔

فنیات ہے کہ نمازی ہر رکعت ہیں پڑھی جاتی ہے۔
احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کی بہت کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں صحح بخاری (۱۳۲ ج۲) میں ہے کہ آخضرت طُلِقِیْ اُنے سورہ فاتحہ کو اعظم سورہ فی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا سنن تریذی میں ہے کہ آخضرت طُلِقی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کہ آخضرت طُلِقی اللہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت نہ توریت میں اتاری گئی نہ آجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں جسی سورت نہ توریت میں اتاری گئی نہ آجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں (باب ماجاء فی فضل فاتحہ الکتاب) حاکم نے متدرک میں روایت کی حضرت ابوامامہ دُھُوالِ اُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ آن بتایا۔ (درمنثور) خضرت ابوامامہ دُھُوالِ اُنْ اللّٰ ال

سیح مسلم میں ہے کہ حضرت جریل غلیفائیفاۃ فخر عالم غلیفائیفائی کی خدمت میں بیٹے ہوئے سے کہ آسان کی طرف سے ایک آواز سی، حضرت جریل غلیفائیفاؤن نے اپنی نظر آسان کی طرف آٹھائی اور کہا کہ یہ آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جریل غلیفائیفائی نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے بھی دھنرت جریل غلیفائیفائی نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے بھی زشن پر نہیں اترااس فرشتہ نے آنحضرت فیفائیفائیفائی کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوش خری س لیجے، دونوں نور آپ کوایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی فرنیس ملے۔

ناتحة الکتاب، ﴿ سورهٔ بقره کی آخری دو آیتیں (ان میں دعاہے اور پو تکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لئے مقبول ہے) ان دونوں میں ہے جو بھی کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کاسوال پورا فرمائیں گر

تفیر القان میں ہے کہ حضرت حسن بھری دَخِتَبُالدَّائَقَالِیؒ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں (اجمالی طور پر) قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کر دیئے ہیں یہ سورت مطلع القرآن ہوادریہ کہنابالکل بجاہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لئے براعت استبلال کا حکم رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چار علوم پر مشتمل ہیں اور علم اللصول جس میں تین چزیں ہیں:

الله پاک کی ذات و صفات کو جا ننااس کی طرف بور و فاتحد پی شروع کی دو
 آیتوں پی اشارہ ہے: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اَلَّا لَمَعَلَمِينَ ﴿ اَلْرَحْمَنِ اللَّهِ مَنِ اللَّاحِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

﴿ نَوْتُ وَرَمَالَتُ أَلَ كَيْ طُولُ ﴿ اللَّهِينَ أَنْفَتَتَ عَلِيْهِمْ ﴾ ثين الثاره
 ←

### ۴ قضيلت \*

الله تبارک و تعالی نے سید نا حضرت محمد ظِلْقِلِیْ عَلَیْنِیْ کَوِ الله تبارک و تعالی نے سید نا حضرت محمد ظِلْقِلِیْ عَلَیْنِیْ کو الله تبایل کتاب عطافر مائی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کادر ثادہ:

﴿ الَّمْ اللَّهِ الْكِتَابُ لَا رَبُّ مِيهُ مُلَى لِلْفَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّى لِلْفَقِينَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَمَّا رَزَفَهُمُ يُغِغُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

وَالَّذِينَ يُوْمِئُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ وَبِالْكَخِرَةِ مُمْ مُوْفِئُونَ ۞ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدُى ثِن نَبِقِهِمٌ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ [البقره: ١-۵]

ترجم۔: "الم بی کتاب ای ہے جس میں کوئی شک نہیں اس میں ہوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے متقبول کے لئے۔ جوامیان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوامیان لاتے ہیں اُس پر جوا تارا گیا ہے آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ بھین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بی کامیاب ہیں۔"

تفسير: ال آيت ميں فرمايا كه ال كتاب ميں كوئى شك نبيل يعنى بيه واقعى حجى كتاب ب واقعى كتاب ب اور بيه بدايت ب متقبول كي كتاب ب جو رسول اكرم في التي التي التي كتاب كا اور بيه بدايت ب متقبول كے لئے اور سورة البقرة ركوع نمبر ٢٣ ميں فرمايا "هُدَى للناس" يعنى لوگول كے لئے بدايت ب دونول باتيں صحح بيں۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت عام ہے آپ ﷺ کو قرآن پاک جو عطا کیا گیااک میں ہر انسان کو حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔



ك مجرات ب شارين اس ك كه آب ينظفظنا كابر قول اور بر تعل اور بر عال عجیب و غریب مصالح اور اسرار و عجم ير مشمل جونے كى وجه سے خارق للعادات ے اور مجزہ ب رسول اکرم فیلی کے بزار و مجزات مصل اسانید کے ساتھ مروی ہیں اور صدیا ان میں سے متواثر اور مشہور ہیں اور جلالت شان و ندرت میں تمام انبیاء عِلَیْهُ النَّلام کے مجرات سے بڑھ کر ہیں، المحضرت والعلاقة الله على معرات كى بهت كى تسميل بيل معرات عقليد اور معجزات حسيه اور معجزات علميه اور معجزات عليه، وماالي ذلك، اوريه معجزات مديث اور سيرت كي كتابول على بكثرت موجود جي-ان معجزات على سب ے بڑا مجر واللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جو آب ظافی اللہ علی نازل ہوئی جس کانام قرآن مجيد ب- اس زمانه مين چونكه فصاحت وبلاغت كابهت جرجا تها اور مخاطبین اولین چو نکد اہل عرب بی تھے۔اس لئے یہ ایک ایسام عجزہ دے دیا گیا جس كى فصاحت وبلاغت كے سامنے تمام شعرا، عرب عاجز رہ كنے (اور أس كو و کی کر بہت سے شعراء نے کاام کہناہی چیوڑ دیا جن میں حضرت لبیدین ربیعہ وَخُولِيَّا إِنَّا الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كُومِ مَا لَهُ مِنْ كُومِ عَالِمُهُ كے لئے كعب شريف ير الكا ديا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول كرليا تھا۔ مضرت عمر رضی الله عندنے أن سے دريافت كرايا كه زماند اسلام ميں آپ نے كيا اشعار كم بين أنهول في جواب ديا- "أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وسورة آل عمران." (الاساء ١٠٢٧ ١٠)

ند كوره بالا آيت بين ابل عرب كو قرآن جيسي كوئي سورت بناكر پيش كرف كے لئے تحدى كى كئي ہے تعنی مقابلہ بين كوئى سورت لانے كا چيلنج كيا

## ﴿ قضیبالست ﴿ یہ کتاب بعنی قرآن عظیم رسول انور عَلِقَافَا اَلَیْا کاسب سے بڑا معجزہ ہے

یہ قرآن کریم رسول اکرم فیلی فیلی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ہاتی رہے گا، جو لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلن فرمایا ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَّلُنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِن مِشْلِهِ. وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِللَّهِ ﴿ البَّر ﴿ ٢٢] ترجمسه: "اور اگر تم اس كتاب كى طرف سے شك يس بوجو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تولے آؤ کوئی سورت جو اس جیسی ہو اور بلالواہ نے مدو گاروں کو اللہ تعالٰی کے سوااگر تم سے ہو۔" تَعْسِيرِ: حضرت مُحرِ مصطفى احمر مجتبَىٰ عَاتم النبيين ولِين المَا اللهُ عَلَيْهُ كَا بعث عامه سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے ، قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ای کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں نجات ہے آپ فیلون اللے معجزات لکھتے ہوئے امام بہتی ایک ہزار تک پہنچ میں اور امام ٹووی فرماتے ہیں ك ايك بزار دو سوتك پنج بيل اور بعض علاء في حضرت محمد فيفي في ا معجزات کی تعداد تین برار ذکر فرمائی ہے، اور حق یہ ہے کہ آنحضر ت ظافی ایک

بس اس جیسی در سورتیں بنانے سے عابز رہ گئے بچر تھم ہوا کہ ان کو آپ قرآن جیسی ایک سورت بنانے کا چیلئے سیجئے۔ تنیوسسرا مرحسلہ: قرآن جیسی ایک سورت بنا کرلا کر دکھاؤ۔

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰثَةً قُلَ فَكَأْتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ، وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُه مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۞﴾

[سورة يونس: ٢٨]

ترجمہے: "كيادہ لوگ يوں كہتے ہيں كہ اس (قرآن) كو آپ في اپنے پاس سے بٹاليائ ۔ آپ فرماد يجئے تم اس جيسى (ايك) سورت لے آوادر اللہ كے سواجن لوگوں كو بلا كتے ہو أنہيں بلالو اگر تم سے ہو۔"

لیعنی تم سب اپنے حامیول اور مدوگاروں کو بلالو اور الله تعالیٰ کے سوا
سارے حمایتیوں کو جمع کرو کھر قرآن کریم جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرو۔
پہلے دی سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا کھر لیک سورت لانے کے لئے
فرمایا گیا تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کر نہ لاسکے اور بکسر
عاجزرہ گئے۔

قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور
سب کو اِس کا اقرار ہے ذخمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ زمانہ
زولِ قرآن میں بعض جاہلوں نے تو یہ کہ کر این خفت منانے کی کوشش کی کہ
﴿ لَوْ ذَشَكَاتُهُ اَمْتُلْنَا مِشْلَ هَنَدُآ ﴾ [سررہ انقال: ۳۱] (اگر ہم چاہیں تو اس
جیسا کہہ دیں) کیکن کر بچھ نہ سکے اور بچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں بچھ

#### چیلنج کے تین مرطبے

الله تبارک و تعالی نے نبی اکر م ﷺ کو سچانبی ہونا ثابت فرماتے ہوئے قرآن پاک کو دلیل نبوت قرار دیااور چیلنج فرمایا کہ اس جیسا بنا کر لاکر وکھاؤاور یہ چیلنج تین مرحلول پر تھا:

بهالامر حسله: كه ال جيماقرآن بناكرلاكر دكهاؤ\_

﴿ قُل لَيْنِ الْجُنَمَعَتِ الْإِنْ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ يَمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعَضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيراً ( ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

دو سسرا مرحسله: كداس جيسى صرف دس سورتيس بناكرلاكر دكهاؤه الله مَنْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّةٌ قُلْ فَأَقُواْ بِعَشْرِ سُوْدٍ فِيثْلِهِ، مُنْ تَقَوَّدُ مِنْ اللهِ إِن مُنْ تَقَرَّدُ مَن دُونِ اللهِ إِن مُنْ تُنْ مُنْ دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدْدِقِينَ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدْدِقِينَ اللهِ إِن السَّعَطَعْشُد مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدْدِقِينَ اللهِ إِن السَّعَطَعْشُد مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدْدِقِينَ اللهِ إِن السَّعَلَمُ المورة بود: ١٢]

ترجمس : "كياده يول كہتے ہيں كه اس فے خود سے بناليا ہے آپ فرما ديجئے كه تم اس جيسى دس سورتيس لے آؤجو بنائى ہوئى جول اور اللہ كے سواجس كو بھى بلا كتے ہو بلالوائر تم سے ہو۔"

عبارتیں بنائیں کھر خود ہی آلیں میں مل بیٹے تو اس بات کا اعتزاف کرایا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آن تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لاسکے گا۔ جیسا کہ اِرشادر بانی ہے:

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلِمِجَارَةٌ أُعِذَتْ لِلْكَنِورِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[مورة البقرة: ۴۴]

ترجمہ: "سواگر تم نہ کرواور ہرگز نہیں کر سکو گے، سو ڈرو آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، وہ تیار کی گئ ہے کافروں کے لئے۔"

العنسير: اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم برگز قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی سورت بناکر نہیں لاسکتے ہواور کبھی نہ لاسکو گے۔ اس میں رہتی ؤیا تک کے لئے قرآن کے دنیا میں باتی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ پیشین گوئی کھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی ہماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا۔ یہ دونوں پیشین گوئی گوئیاں صادق ہیں تچی ہیں سب کے سامنے ہیں چو نکہ حضرت محمد ظیف المنظم کی اس صادق ہیں تچی ہیں سب کے سامنے ہیں چو نکہ حضرت محمد ظیف المنظم کی اس میں ان پر فرض ہے کہ نبوت عام ہے تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ فیف المنظم کے سامنے میں آپ فیف کی اس کے سامنے میں آپ فیف کی کی اس ان اور سارے مکانوں میں آپ فیف کی کی اس ان اور سارے مکانوں میں آپ فیف کی کئی مارے دور یہ دور ان کا کلام ضرورت تھی جو بھیشہ زندہ اور تا ہندہ در ہے یہ مجزدہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہودرت تھی جو بھیشہ زندہ اور تا ہندہ در ہے یہ مجزدہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہودرت تھی جو بھیشہ کرنے سے ہیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سامن کا مقابلہ کرنے سے ہیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سامن کا مقابلہ کرنے سے ہیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور

جاعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ اور حضرت کر فیلٹ کھی کے جانی ہونے ک سب سے بڑی دلیل ہے۔

قرآن موجود ہے اس کی دعوت عام ہے اس کی حقانیت اور سیائی واقتح ہے مجر مجی کفر میں اور شرک میں بے شار قویس کروڑوں افراد مبتلا ہیں قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد اور ضد اور تعصب قومی اور مذہبی نے ان کو وعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روك ركھا ہے سب يحد جانت ہوئے كير اسلام قبول ند كرنا اسي لئے عذاب آخرت مول لینا ہے ای لئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت منہیں لاسکتے اور ہرگز نہیں لاسکو کے تو دوزخ کی آگ سے اینے آپ کو بھاؤ معنی قرآن لانے والے (حضرت محد فیلفائلی ) کی رسالت اور وعوت کے منكر ہوكر عذاب دائى كے مستحل نه بنواور و كھتے بھالتے دہلتی ہوئى آگ كا ایندهن شه بنواور آگ کاایندهن انسان اور پتفر چیں۔انسان تو وہی بیل جواس کے متکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں اور پھر ول کے بارے میں مفسرین نے لکھاہے کہ وہ پھر جن کی دنیا میں مشر کین عبادت کیا کرتے ستھ، دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله بن معود رَفِعَ اللهُ الل

\* فضيّلت \*

آنحضرت طَلِقَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ

الله تبارك وتعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ الْفَارِنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرْبِينَ عَدَابُ الْفِرْدَ ١٠٠]

الله الله الله الله ١٠٠٠]

ترجمس: "اے ایمان والو! تم "راعنا" مت کہا کرو، بلک " "انظر نا" کہو اور وهیان سے سنا کرو، اور یہ کافر وروناک عذاب کے مستحق ہیں۔"

کفنسیر: آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود از روئ شرارت آنحضرت فیلی ایک گئی ایک میں آپ فیلی ایک کو "راعنا" کہتے ہے، "راعنا" عبرانی زبان میں برے معنی میں استعال ہو تا ہے، رعونت سے مشتق کر کے اس کو اتمق کے معنی میں استعال کیا جاتا تھا، اس طرح رائ عربی زبان میں چردا ہے کو بھی کہتے ہیں، یہود آنحضرت فیلی ایک طرح رائ عربی زبان میں چردا ہے کو بھی کہتے ہیں، یہود آنحضرت فیلی بھی ہے مخاطب ہوتے وقت یہ

افظ ہو لئے تھے، جبکہ مسلمان اس لفظ کورعایت کے معنی میں استعمال کرتے تھے لیبنی یارسول اللہ بھی تھی ایساری رعایت فرمایے، گر جو نکہ لفظ کئی معنی رکھتا تھا، اس لئے اس برے معنی کا احتمال اور شائبہ بھی مسلمانوں کو نہ تھا جو معنی یہود مراد لینے تھے، اس لئے مسلمانوں کو تھم دیدیا گیا کہ دہ اس کو استعمال نہ کریں، تاکہ یہود کو برے معنی کے لفظ سے مخاطبت کا موقع میسر نہ آئے، یہودی شرارت آمیزی سے کسی موقع پر بھی نہیں چو کتے تھے، حتی کہ آئحضر ت بھی انہیں چو کتے تھے، حتی کہ آئحضر ت بھی انہیں چو کتے تھے، حتی کہ شرارت کی طرف نہیں کی یہ لفظ استعمال کرتے تھے مگر ان کا ذہ بن یہود کی شرارت کی طرف نہیں گیا، اللہ تعمال کرتے تھے مگر ان کا ذہ بن یہود کی شرارت کی طرف نہیں گیا، اللہ تعمال کرتے تھے مگر ان کا ذہ بن یہود کی شرارت کی طرف نہیں گیا، اللہ تعمال کرتے تھے مگر ان کا ذہ بن یہود کی شرارت کی طرف نہیں گیا، اللہ تعمال کرتے ہوں استعمال کرکے شان رسالت میں مستاخی کرتے ہیں۔

یہود لفظ "راعنا" ہے آنحضرت فیلی کی کی کو مخاطب کرتے اور کھر اپنی میٹھکوں میں بیٹھ کر باہم بنیتے اور خوش ہوتے کہ دیکھواب تک تو ہم بیٹھ بیٹھے محالان کو (مراو آنحضرت فیلی فیلی کی کہان کو (مراو آنحضرت فیلی فیلی کی کہان کو مراو آگئی، اور مسلمان بھی ہماری تفریح اور مذاق کا موضوع بن کی ایک تذہیر ہاتھ آگئی، اور مسلمان بھی ہماری تفریح اور مذاق کا موضوع بن گئے۔

یہود ملاعین کو کیامعلوم کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی شرارت سے خوب واقف ہے، اور وہ کیو تکر اپنے حبیب فیلٹ انٹیان کی شرارت سے خوب گا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعال ہے اہل ایمان کو بالکل منع فرما دیا، اور تھم فرمایا کہ اس لفظ کے بجائے "انظر نا" کہا کرو، جس میں میرویوں کے لئے فرمایا کہ اس لفظ کے بجائے "انظر نا" کہا کرو، جس میں میرویوں کے لئے

شرارت كاامكان نهيس-

معالم التنزيل ميں ہے كہ حضرت سعد ائن معاذ رَفِظَافِیَا النَّیْ يبودك رَبان جانے ہے ، انہوں نے محسوس كرليا كہ يبودك "راعنايا محمد فِلْقَافِیَا الله انہوں نے محسوس كرليا كہ يبودك "راعنايا محمد فِلْقَافِیَا الله انہوں نے يبوديوں سے كہا كہ آئدہ تم كہتے ہيں اور آپس ميں ہنتے ہيں، لہذا انہوں نے يبوديوں سے كہا كہ آئدہ تم مثل ہن ہے كہتے ہوں اور كہتے كے كہ تم لوگ ہمى توكتے ہوں اس پر يہ آیت اللہ تعالى نے نازل فرمائى۔

آیت مبارکہ ہے آمخضرت بیلی ایکی کے مقام عالی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی کو یہ ہرگز گوارہ نہیں کہ کوئی اس کے حبیب بیلی کی گئی کی شان میں ایسالفظ استعال کرے جس میں گستاخی کا کوئی پہلو ہو۔

÷ قضيّات \*

رسول الله طَلِقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنْعِيلُ رَبَّنَا لَفَنَكُ مِنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَا وَبَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ

ترجم۔: "اور جب اٹھارہ تھے ابرائیم کعبہ کی بنیادیں اور المعیل بھی اے جا تھے ابرائیم کعبہ کی بنیادیں اور المعیل بھی اے جارے ہم ہے ہے جنگ تو ہی خوب سننے والا جانے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور فرمادے ہم کو تو اپنا فرما نبر دار، اور فرما دے ہماری اولاد میں سے لیک اُمت جو تیری فرما نبر دار ہو اور ہمیں بنا دے ہمارے جج کے احکام، اور ہماری تو یہ قبول فرما۔"

ہے۔ شک توبی توبہ قبول فرمانے والا مہر بان ہے۔ اے ہمارے رب بھیج دے اُن میں ایک رسول اُن میں سے جو تلاوت کرے اُن پر تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب اور محکمت، اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو ہی عزیز ہے، محکیم ہے۔

جو مرے بعد آئے گا،اس کانام اہر ہو گا۔"

تفسير: زماند حمل من آب والقائلة كالدون خواب ديكها تعاكدان ك اندرے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روش ہو گئے، انہوں ف اینا خواب این قوم کوسنایا جولو گول میں مشہور ہو گیا، اور یہ آپ و الفائليان ك تشريف آورى كے لئے ايك بہت بڑى تمبيد تھى آخر زمانہ ميں الله تعالى نے انے آخری نی سے اللہ کو معوث فرمایاجن کے لئے ابرائم غلظا اللہ نے دعاک تھی، اور عیسیٰ عَلِيْلِيْنَ فِي فِي جن كى بشارت وى تھی، آپ يَلِقَ فَيْنَا كانام احمد مجى ب، اور محد ينتين على الله الله تعالى في نوت اور رسالت ختم فرمادی، اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک آپ والی ایک کے نی اور رسول بناکر بھیج دیااور سورہ احزاب میں آپ بھی ایک خاتم النبیین مون كاعلان فرماديا، اورآب التي المالي في الله في بعدي "مرع بعد كولى في مبين، اور "ختم بي النبييون" (مجه پرنبيول كي آمد ختم بوگئ) اور "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي" (بالشب رسالت و نبوت ختم ہو گئ، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نی ہے) اعلان فرمادیا، آب فیلین فیک نبوت اور رسالت عامه کا اعلان فرمانے کے لئے سورهُ اعراف مين الله تعالى ارشاد فرمايا:

﴿ قُلْ يَكَأَيْنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ مُمُ مُ اللَّهِ إِلَيْكَ مُمُ مَ اللَّهِ الْمَيْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ اللَّهِ اللَّهِ كَارِمُولَ عَولَ - "

كَا طَرْف بِحِيجًا مُواالللهُ كَارِمُولَ عَولَ - "
كَلْ طَرْف بِحِيجًا مُوااللهُ كَارِمُولَ عَولَ - "

کد: "دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام" لين ش ايخ باپ ابراتيم (غَلِيْ الْفَكِرَ) كى بثارت مول، اور ميرى والده في جو كى وعامول، اور ميرى والده في جو خواب ديكها كدان كه اندر سه ايك نور لكاب جس في شام ك محالت كو روش كروياش ال فواب كامظير مول در منداحد اعديث الدالها)

یہ عدیث صاحب مشکوۃ نے بھی شرح النۃ سے نقل کی ہے، اس میں ایوں ہے کہ: میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں، جضوں نے وضع حمل کے وقت دکھا تھا ان کے لئے ایک نور روش ہوا، جس سے شام کے محل روش ہوگئے۔ عدیث نقل کرنے کے بعد حافظ این کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جضوں نے میرا تذکرہ کیا اور لوگوں میں ججھے مشہور کیا وہ حضرت ابراہیم غلبالیٹ کی ایس ہے تذکرہ دعاکی صورت میں تھا، ذکر مشہور ہوتا حضرت ابراہیم غلبالیٹ کی اسرائیل میں سے جو آخری نی تھے، یعنی حضرت عیمی تھا کہ دخرت عیمی خطاب کے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو آخری نی تھے، یعنی حضرت عیمی خطاب کرے فرایا:

﴿ يَنْبَنِى إِسْرَةِ مِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمُنَا بَيْنَ يَدَى مَن الْفَوْرِينَةِ وَمُبَيْرًا مِرَسُولِهِ يَأْفِي مِنْ بَعْدِى اَسْمُهُو اَلْمَا بَنِي يَدَى مَن النّوْرِينَةِ وَمُبَيْرًا مِرَسُولِهِ يَأْفِي مِنْ بَعْدِى اَسْمُهُو اَلْمَدُ اَلْمَا مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن مَهارى طرف بيجابوا ترجمت: "اب بن امرائيل بلاشبه مِن تمهارى طرف بيجابوا الله كارسول بمول، ميرے سامنے جو تورات بال كى تصديق الله كارسول بمول، اور ايك ايسے رسول كى بشارت دينے والا بول،

کنابوں پر قیاس کرتے ہیں، اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں، کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا سجھنا کافی ہے، اس کا پڑھنا اور یاد کرنا ضروری نہیں، (والعیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، صحیفوں پر اعتاد کئے بغیر سینوں میں یاد رکھنالازم ہے، تاکہ اگر مطبوعہ مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراء توں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

## ﴾ فضييًا ستّ بُ كتاب اور حكمت كي تعليم

رسول الله في على كادوسرا كام ذكر كرتے موت فرمايا:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَكِنَ بَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكَرَ لِنُنكِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [مرة عل: ٣٣]

## ÷ قضيّات \*

حضرت ابرائیم و حضرت اساعیل علیبهاالسلام کی دعامیس حضرت ابرائیم و حضرت اساعیل کی بعض صفات کاذکر حضرت ابرائیم و حضرت اساعیل علیبهاالسلام نے اپنی نسل میں جو حضرت محمد طَلِقَ الله علیبهاالسلام نے اپنی نسل میں جو حضرت محمد طَلِقَ الله کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی ان کی صفات میں ﴿ يَسْلُوا عَلَيْهِمُ مَا اَلْهِمُ مُنَا اَلَا عَلَيْهِمُ اَلْهُمُ مُنَا الله وَ اَلْهُمُ مُنَا الله مَنا مَنا مَن مُنِي آبِ مُلِقَ اللهِ الله وَاللهُ مَنا اَللهُ مَنا الله مِن مُنَا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا اللهُ مُنا اللهُ مَنا الل

صفات مذ کوریس ، اور سورہ جمعہ میں بھی آپ طِنْفَ اَلَیْ کی یہ صفات بیان کی گئ ہیں ، یہ کام اللہ تعالی نے آپ طِنْفَ اَلَیْ کے بہر د فرمادی سے ، آپ طِنْفَ اِلَیْکَ کِنْ دِ فرمادی کے ایس کے انجام دیا۔

رسول الله فَيْظِيَّا مَنْ مَعَاصدِ بعثت مِن سورة القرة مِن اول توبه فرما یا که:
﴿ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَنتِكَ ﴾ [البقره: ۱۲۹] که وه نی لوگوں کے سامنے الله
کی آیات تلاوت فرمائے گا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید، الله کا کلام بھی ہے
اور الله کی کتاب بھی، اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھا نا اور سننا اور سنانا تلاوت کرنا
سیح طریقہ پر اوا کرنا بھی مطلوب اور مقصووہ ہے۔

بہت ہے جائل جو تلاوت کا انگار کرتے ہیں ، اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے ہے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رشنے سے کیافائدہ؟
۔ یہ لوگ کلام اللمی کامرتبہ ومقام نہیں سمجھتے ، وشمنوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کو لوگوں کے آئیں کے خطوط پر اور انسانوں کی لکھی ہوئی

والحمل سے كى ہے۔

صاحب روح المعانی نے بعض مغرین کایہ قول نقل کیاہے کہ الحکمة

ے کتاب اللہ کے حقائق ووقائق اور وہ سب چیزیں مراد ہیں جن پر قرآن مجید مشتمل ہے ،اس صورت میں تعلیم کتاب سے مراداس کے الفاظ تجھنااور اس کی کیفیت ادابیان کرنامراد ہے ،اور تعلیم حکمت ہے اس کے معانی اور اسراد اور جو کچھ اس میں ہن ہار کے معانی اور اسراد اور جو کچھ اس میں ہن ہار کو حضرات نے حکمت کی تفییر یوں کی ہے "ما تکمل به النفوس من المعارف و الاحکام" یعن وہ تمام معارف اور احکام جن سے نفوس کی تحکیل ہوتی ہے ، حکمت سے وہ مسلم معارف اور احکام جن سے نفوس کی تحکیل ہوتی ہے ، حکمت سے وہ مسلم موادے۔

در حقیقت تحکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ ایک وہ سے دوسرے کے معارض اور منافی نہیں ہیں مجموعی حیثیت سے ان سب کو مراد لیا حاسکتا ہے۔

#### تز کیه نفوس:

ترجمس: "اورجم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔"

آج کل بہت سے لوگ اینے ہیں جو تھوڑی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مفاہیم این طرف سے بتانے کے ہیں، اور رسول اللہ ظل المان اور كراه كررك المان اور كراه مورك إلى اور كراه كررك ہیں، یہ لوگ اپن جہالت اور گرائی ہے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالی کا خطب، جو مخلوق كى طرف بحيجا كياب، اور رسول والتفاقيقياكي حيثيت محض أيك ذاكيدكي ب (معاذ الله)، اور دُاكيت كاكام خط بينجادياب، خط يره كرسانا مجهانااس كا كام نبين، يه فرقه منكرين حديث كاب جوالي جابلانه وكفريه باتين كرتاب، قرآن مجيد نے تواہے بارے ميں يہ كہيں تبين فرايا كه يد الله تعالى كا خطب، جو مخلوق کی طرف آیا ہے ، اس کو خود جی سمجھ لینا، اور اس کے لانے والے سے مت مجھنا، بلکہ قرآن نے تورسول اللہ فیلی اللہ علی اللہ علاقے كى تعليم دينا بتاياب، اوررسول الله علين الله علين اطاعت اوراتباع كالحكم دياب-رسول الله عِلْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ورميان سے تكال كر قرآن سمجھنا كفركى وعوت اور اشاعت ب، الله تعالى امت مرحومه كوان لو كول ك فريب ، يجائه-آیت شریفه پس" الکتاب" اور "حکمت" دو لفظ ند کور بین ان دونول کی تعلیم دینارسول الله مین علی علی منصب ورسالت کے فرائض میں شار فرمایا ہے، مفسر بغوى معالم التنزيل ميں لکھتے ہيں كه الكتاب سے قرآن مجيد مراو ب،اور الحكمت سے محابد كى تفسير كے مطابق فيم القر آن مراد ب، اور بعض حضرات نے اس سے احکام قضام واد کئے ہیں ، اور بعض حضرات نے تحست کی تغییر العلم و جاؤ۔ "

ای آیت شریفہ میں چوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے، جو لوگ اپنے اخلاص اور عمل میں سچے میں ان کے ساتھ رہنے سے طبیعت اشال سالحہ کی طرف راغب ہوتی ہے، اور نفس وشیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، مجر ان کا توڑ مجی سمجھ میں آجاتا ہے، جس کی کی صحبت ماصل ہوتی ہے، کیجر ان کا توڑ مجی سمجھ میں آجاتا ہے، جس کی کی صحبت ماصل ہوتی ہے، کیجر ان کا توڑ مجی سمجھ میں آجاتا ہے، جس کی کی صحبت ماصل ہوتی ہے، کیجر ان کا توڑ مجمی سنت ہے یا نہیں ؟اس میں کتنی فکر آخرت سے یا

اور حب دنیااور جلب زر کے لئے تو مرشد بن کر نہیں بیٹیا، جس کسی کو متبع سنت اور آخرت کا قکرمند پائے اس کی صحبت اٹھائے، مال و جاہ کا حریض مصلح اور مرشد نہیں ہو سکتا، اس کی صحبت میں رہناز ہر قاتل ہے۔

\* قضيّات \*

الله تعالى نے آنحضرت علی علی کے درجات

خوب زیادہ بلند فرمائے

الله تعالی نے اس روئے زمین پر بہت سے انبیاء عَلِی النہ تھے اور ان میں باہم فرق مراتب بھی رکھاجس کی طرف اس آیت کر بید میں اشارہ فرمایا ہے:

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلَّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَتِ ﴾ [القره: ٢٥٣] ترجمه: "يه رسول إي جم في فضيلت دى ان يس بعض كو بعض بيء ان يس بعض عالله في كلام فرايا به اور بعض كو

نجاست سے یاک کیا، ایمان اور لقین ویا، شک سے بھایا، گنامول کی گندگی ے دور کیا، نفوس کے رزائل دور کئے ، اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ بتائے ، اور عمل كرك وكھايا، كناہوں كى تفصيل بتائى ان كے اثرات ظاہرہ وباطند دنيويد اور اخرویہ سے باخبر فرمایا، نیکیوں کی تفصیلی فیرست بتائی، اور ان کے منافع دنیویہ اور اخرویہ سے مطلع فرمایا، حسد ، بخل ، کیند ، تکبر ، حرص ، لا کچ ، حب جاہ کی ند مت فرماني ، حب في الله ، اور تواشع اور فروتني ، صله رحى ، سخاوت ، شعيف كي مدو ، برول کی خدمت، يتيم كے ساتھ رحم دلی، تقویٰ، اخلاش ،اكرام الل ايمان ، زی، حسن البوار، غصه بي جانا، وغيره وغيره كي تعليم دي، انسان كو انسان بنايا، حيوانيت ادر يهيت - يهاي آب يُلط المال المنطق المان "بعثت الأعمم مكارم الأخلاق" (كم مين اليجهم اخلاق كى محميل كے لئے بيجا كما جون) - (رواد الاما مالك في المؤلفا) آغوس کانز کیہ صرف زبانی طور پر بتادیے سے تہیں ہوجاتا اس کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے ، اس لئے اللہ تعالی نے انسانوں کی تعلیم وتربیت اور تزكيد كے لئے انسانوں بى يس سے انبياء اور رسول مبعوث فرمائے، تاكہ وہ عملى طوریران کاتز کیہ کرسکیں،اور تاکہان کی صحبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف بلٹ علیم، اور اعمال صالحہ کے خواکر وعادی ہو جائیں، اور نفوس کی شرارتول كو مجھ عليس اور ان سے ج سكيس-

سوره توبيض ارشاد فرمايا:

﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَثُوا التَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيدَةِينَ ﴾ [مروَتوب: ١١٩] الصَّدِيدَةِينَ ﴾ [مروَتوب: ١١٩] ترجم : "اے اليان والو الله ت دُرو، اور مجول كي ماتھ

## ۴ قضيّات ۴

## رسول اکرم خلیل علی ایک سے جمت بازی کرنے والوں کے لئے اعلان مباہلہ

الله تعالى كارشادى:

﴿ فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ آلْمِهُ فَقُلَ تَمَالُؤا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَذِيَاءَنَا وَلِيَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَذِيدِ فَي ﴿ آلِهِ اللّهِ الرَّقَالِ مُرانَ اللهِ عَلَى ٱلْكَذِيدِ فِي ﴿ آلِهِ اللّهِ الرَّقَالِ مُرانَ اللهِ

علی الکھیے بیویں کے بارے بیل آپ سے جھگڑا ترجمہ: "سوجو مخص ان کے بارے بیل آپ سے بھارات فرما کرے۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آگیا ہے تو آپ فرما ویجئے کہ آجاؤہم بلالیس اپنے بیٹوں کو اور تم بلالواپنی عورتون کو اور ہم حاضر کر ہم بلالیس اپنی عورتوں کو اور تم بلالواپنی عورتون کو اور ہم حاضر کر دیں اپنی جانوں کو اور تم بھی حاضر ہو جاؤاپنی جانوں کو لے کر پھیر ہم سب مل کر خوب سے دل سے اللہ سے دعا کریں اور لعن بھیج

دیں جھوٹوں پر۔'' تفسیر:اس آیت میں دعوت مبابلہ کاذکر ہے۔مفسر ابنِ کثیر نے (۴۳۸ نآا) میں محمد بن آخل بن بیار ہے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاری کا آیک وفد جو ساٹھ آدمیوں پر مشتمل تحارسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا درجات ك اعتبار بلند فرمايا-"

تعنسير : لفظ "تِذَكَ" اسم اشارہ ہے اس كامشار اليه المرسلين ہے يعنى يه تعنير جن كاذكر البحى الجمي البحى مواان كو ہم نے آپس ميں الميك دوسرے پر فضيلت دى، كه بعض كو البى منقبت سے متصف فرما ديا جو بعض دوسروں ميں نہيں تحسيں۔

صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ یہاں ﴿ بَعَضَهُ وَ اَ کُو وہ خواص حضرت محد رسول اللہ فِلِقَ عَلَيْهِا مراد ہیں، اللہ تعالی شانہ نے آپ کو وہ خواص علمیہ وعلیہ عطاء فرماے کہ زبانیں اان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں، اللہ تعالی حضیہ وعلیہ عطاء فرماے کہ زبانیں اسان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں، صاحب انخلق اعظیم آپ کی صفت ہے، آپ پر قرآن کرئے نازل ہوا، جو پوری طرح محفوظ ہے، آپ کادین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعہ مؤید ہے، مقام محمود اور شفاعت معظی کے ذریعہ آپ فیران کو رفعت دی گئی ہے، مقام محمود اور شفاعت معظی کے ذریعہ آپ فیران کو رفعت دی گئی ہے، اور آپ فیلی ایکی کے فضائل اور مناقب النے فیران کی ہیں ہے باہر ہے، حضرات علماء کرام نے نیادہ ہیں، حافظ جان اللہ بن سیوطی وَحِمَّ ہُمُ اللہ اللہ مناقب اور مناقب اور خصائص پر مستقل کا ہیں تالیف کی اور ہیں، وافظ جان اللہ بن سیوطی وَحِمَّ ہُمُ اللّٰ اللّٰہ وَ کا مطالعہ کیا جائے، آخر الذکر الله کہ سات جلدوں میں ہے جو گئی ہز ار صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہ کہ سات جلدوں میں ہے جو گئی ہز ار صفحات پر مشتمل ہے۔ آخر الذکر کہ سات جلدوں میں ہے جو گئی ہز ار صفحات پر مشتمل ہے۔



جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں تشریف موکے آپ ﷺ ماز عصر سے قارع ہوئے سے اور مسجد بی میں تشریف رکھتے سے ان لوگوں نے بہت ہی بڑھیا کپڑے بہن رکھے سے اور فویصورت چادریں اوڑھ رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا تو انہوں نے مسجد نبوی ﷺ میں مشرق کی طرف نماز پڑھ کی۔ ان میں سے ابو حارث عاتب اور مید نے رسول اللہ ﷺ کی طرف نماز پڑھ کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں پش عاتب اور مید نے رسول اللہ ﷺ کی اللہ ہے کسی نے کہا ولد اللہ ہے کسی نے کہا ولد اللہ ہے کسی نے کہا ولد اللہ ہے کسی نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ خالث خلاف (بیعنی ایک معبود عیسیٰ ہے ، ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ عیسیٰ کا ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد! (ﷺ عیسیٰ عیسیٰ کا ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد! (ﷺ عیسیٰ کی عیسیٰ کا ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد! (ﷺ عیسیٰ کا عیسیٰ کا

باپ کون تھا؟ آپ فیلی فیلی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالی نے سورہ آلِ
عران کے شروع سے لے کر اتی سے بچھ زائد آیات تازل فرمائیں۔ رسول اللہ
فیلی فیلی کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت میسیٰ
فیلی لائے کی کے بارے میں وحی تازل ہو گئی اور ان سے مبابلہ کرنے کی دعوت کا
تھم نازل ہو گیا تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مبابلہ کی دعوت دی۔

#### ماله كاطريقه....

دعوت یہ تھی کہ جم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آجاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آجاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر جو جاؤاور اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب ہے ول ہے دعا کریں گے کہ جو بھی کوئی جموثا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوجائے، جب آنحضر ت والقا اللہ کی دعوت دی تو کہنے سکے کہ ابوالقا سم (والقا اللہ کی اللہ کی دعوت دی حاضر جول گے کہ ابوالقا سم (والقا اللہ کی اللہ کی دعوت دی حاضر جول گے۔

نصاری کامبابلہ سے فرار .... جب آپ یکھی ہے گئے گئے گئے اس نے اور آئیس میں تنہائی میں بیٹے تو عبد المسے سے کہا کہ تیری کیارائے ہے اس نے کہا کہ یہ تو تم نے سجھ لیا کہ قرم کی گئے گئے گئے گئے گئے کہا کہ یہ تو تم نے سجھ لیا کہ قرم کی فرائے گئے گئے گئے گئے ہی مرسل ہیں اور انہوں نے تنہارے صاحب (حضرت عیسی غلید الفرائے گئے گئے ہیں صاف صاف سجھ باتیں مائی ہیں اور حمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نی سے متائی ہیں اور حمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نی سے مجھی کوئی مبابلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا ہزاان میں باقی نہیں رہا۔

اگر تمہیں اپٹانچ ناس کھونا ہے تو مباہلہ کر اور اگر تمہیں اپٹادین شیں چوڑٹاتوان سے صلح کر لواور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ، مشورے کے بعدوہ

کرواسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری وہی جو مسلمانوں کی ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے ہے انگار کیا اس پر آپ فیلی گئی نے فرمایا کہ بس ہمارے اور تمہارے ورمیان جنگ ہوگی وہ کہنے گئے کہ ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔

﴿ قضیبالسف ﴿ قضیبالسف الله تارک و تعالی نے اپنی محبت کامعیار رسول الله ظَلْقَالِی عَلَیْ کی اتباع کو قرار دیا الله ظَلْقَالِی عَلَیْ کی اتباع کو قرار دیا الله تارک و تعالی کارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُعْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ دُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ غَفُولٌ نَحِيثُ اللَّهُ

[ سوروا آل مران: ١٦]

ترجم، "آپ فرماد یج اگرتم الله سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہارے حمناہوں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ غفور ہے رہیم ہے۔"

تفنسير: آيت مذكوره مين الله تعالى في النه بيارك رسول حضرت محمد المنطق كا النه عنداك يتي بيارك رسول حضرت محمد المنطق كا النهام ويا به ، اتباع النهام مقدد اك يتي بين اور الن كاراه الفتيار كرف كو كمته بين ، جتنى بحى ندمبى قومين بين وه الله كوماني بين ، (اكرچه الفتيار كرف كو كمته بين ، جتنى بحى ندمبى قومين بين وه الله كوماني بين ، (اكرچه

بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم (ظیفیل) مارے آئیں میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آپ ے مباہلہ نہ کریں آپ نظافیا كوآب والم كالم المالية المالية المالية وين إربة موك واليس جارے درمیان الی چیزوں میں فیصلہ کردے جن میں جارا مالیاتی سلسلہ میں اختلاف ب آب يُنظِفْظُ ن حضرت ابوعبيده بن جراح رَضْ فَاللَّهُ كو ان ك ساتھ بھيج ديا۔ (معالم التزيل ص ١٠١٠ج١) ميں لكھا ہے كہ جب رسول آبیت آخر تک نجران کے نصاری کے سامنے بر ھی اور اُن کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے یا ک حاضر ہوئے آپ فیلق فیلی کیلے سے حضرت حسین افغ للف افغال کو گود مل لئے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ کیڑے ہوئے تشریف لا کھے تھے حضرت سيده فاطمد وضط فالقفالظفا يجي تشريف لاربى تحيس اور حضرت على جب ميل دعا كرول توتم لوگ آمين كبنايد منظر ديك كرنصاري نجران كابوب كيني لگا کہ اے نصرانیو! میں ایسے چہول کو دیکھ رہا ہول کہ اگر اللہ سے یہ سوال كريس كدوه يهاز كواين جلدے بنادے توضرور بنادے كالبذائم مباہلدند كرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ کے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باتی نہ رہے گا ي س كركين لك كدا الوالقام ( النفاقية) مارى رائي يد ب كد مم مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور اپنے دین پر میں۔ أنحضرت ولي الم عنها الرحمين مبابله الكارب تواسام قبول

ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کو تا ہی کرتا ہو اور فرائض کو فرائض مانتا ہو تو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہو گا۔

جو لوگ دین اسلام قبول شہیں کرتے، اور اللہ تعالی سے محبت کرنے ك دعويد ارين ان كے لئے توآيت شريف ين تعبيہ ہے كه جب تك محبوب رب العالمين خاتم النبيين ﴿ لِلْقَاتِينَةُ فِي رَحُوت بِرِ لَبِيكَ نِهِ كَبُو كُرِ ، ان كي دعوت اور ان كا دين قبول نه كرو ك، تو الله ي محبت كرنے والول ميں الله كے نزدیک شار نه بو تلے ، اور تمہاری محبت اور محبت کا دعوی سب صالع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا،اور اکارت ہو جائے گا، ساتھ عی ان مسلمانوں کو بھی تعبیہ ب جو الله ے محبت کے بھی وجوبدار میں اور نی اکرم طابق اللہ ای محبت کا بھی يره يره كره كروك كرت بين اليكن أى اكرم اللي الله كا اتباع اور اطاعت ے دور ہیں، کاروبار مجی حرام ہے، پھر مجی اللہ ورسول عظامیا ہے محبت ہے ، داڑھی منڈی ہوئی ہے ، کھر مجی محبت کادعوی ہے ، لیاس نصرانیوں کا ہے ئیر بھی مد نمان محبت ہیں، ملکوں کو کافروں کے قوانین کے مطابق چلاتے ہیں مجر مجلی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں اپ محبت نبیں محبت کادھو کہ ہے اور جھوٹاد موی ہے۔(انوار البیان)

﴿ قضيبًا سِنَّ ﴿ رسول الرم طَلِيْنَ عَلِينَا المِنْ الراجيم عَلِينَا المِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ مانے کے طریقے مختلف ہیں) اور انھیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ ہے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء حصرت محر ظالی اللہ کا ایک معیار ہے اور انھیں اس کا ایک معیار ہے اور انھیں کر دادیا کہ محبت عرف وعوی کرنے کی چیز نہیں اس کا ایک معیار ہو اللہ دہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو، اس محبت کا معیار جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے وہ یہ ہے کہ حصرت خاتم التبیین ظالی انتہا کا اتباع کیا جائے، آپ ظالی کا تباع کیا جائے، آپ ظالی کا تباع کیا جو اللہ تعالی کو بھی کرئی، اور اے عمل میں ایک ، آگر کوئی شخص ایسا کرے گا، تو اللہ تعالی کو بھی کرئی، اور اے عمل میں ایک ، آگر کوئی شخص ایسا کرے گا، تو اللہ تعالی کو بھی اتبار کے سماتھ اطاعت کا جھی تعلم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انبار کے سماتھ اطاعت کا جھی تعلم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا:

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُوكَ ﴿ المُورَةَ الرَّمَ وَالرَّسُوكَ ﴾ [مورة آل عمران: ٢٦] ترجم ۔: "آپ (هُلِيَّ اللّهُ فَها وَ يَحِيَّ كَهِ اطاعت كروالله كَل اور رسول كى ۔ " ان دونوں اطاعتوں ہے اعراض كر نے والے كو كافر قرار ديا اور فرما يا: ﴿ فَإِن تُوكُونَا فَإِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِيدِينَ ﴾ [مورة آل عمران: ٢٢] ترجم ۔: "آكر وہ اعراض كري تو الله كافروں كو دوست شين كري تو الله كافروں كو دوست شين

فرمال برداری عقائد میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی، اور فراکش میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی ، اور فراکش میں بھی ہے ، اور واجبات وین میں بھی ہے ، عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی ..... فراکش کی فرضیت کا انکار بھی گفر ہے ، اگر کسی کے عقائد سیجے تعدادین ایسے ہیں ہو حضرت ابراہیم غلیفلیٹی کی شریعت کے موافق ہیں تو حید کے حضرت ابراہیم غلیفلیٹی نے جو محنت کی، جان ہو کھوں میں ڈالی، اس کے لئے آگ میں ڈالے گئے، وطن جھوڑا۔ ای طرح اُمت محدیہ فیفلیٹیٹیٹی نے پوری طرح محنت اور کو خش کر کے جانوں اور مالوں کی قربانی دے کر اس وعوت تو حید کے لئے اور تو حید پر خود باتی رہنے اور دوسروں کو باتی رکھنے کے دعوت تو حید کے لئے اور تو حید پر خود باتی رہنے اور دوسروں کو باتی رکھنے کے لئے اُمت محمیہ فیلیٹیٹیٹی نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی نظیر دوسری اُمتوں میں نہیں ملتی ہیں۔ میوود ونصال کی تو مشتر ک ہو گئے۔ انہوں نے تو تو حید کی دعوت نہیں ملتی ہیں۔ میوود ونصال کی تو مشتر ک ہو گئے۔ انہوں نے تو تو حید کی دعوت ختم بی کردی اُن کا حضرت ابراہیم غلیفلیٹیٹی سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

\* قضيّات \*

الله تعالى في تمام انبياء كرام عَلَيْنَ السَّلَامُ مِن مَعَالِينَ السَّلَامُ مِن مَعَالَقَ السَّلَامُ مِن مَع حضرت سيد نامحمد طِّلِقِنْ عَلَيْنَ الْمِيان لا في معرب الميان لا في العرب الميان لا في العرب الميان المان كى نصرت كرف كاعبد ليا الله تبارك وتعالى كالرشاد به:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِسْتَنَ ٱلنَّبِيْتِ لَمَا عَاتَبْتُكُم مِن حَنْبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ حُمُّم رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَدُهُ فَالَ عَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيْ فَالْوَا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ ( ( ) ( ) [سررة آل عران: ۱۸] ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَدَا النَّبِيُّ وَٱلْدَيْنِ النَّبَعُ وَهَنَدَا النَّبِيُّ وَٱلْدَيْنِ النَّابِ النَّامِينِينَ النَّابِ

[سورةُ آل عمران: ٢٨]

ترجمہ: "بلا شبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے
زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا انباع کیا اور یہ نبی ہیں
اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سب مؤمنین کاولی ہے۔"
تفسیر: حضرت ابراہیم غَلِیْمُ النِیْمُ کی سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟
تھر فرمایا:

﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اَتَبَعُوهُ ﴾ (الآية) ترجمه: "بلاشه انسانول مين حضرت ابراتيم عَلَيْلَا النَّهُ كَ ساتحه سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ میں جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔"

یہود ونصاری نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابرائیم غلیفالیٹی ہے اپنا تعلق ظاہر کیا بلکہ یہ دعوی کیا کہ وہ یہودی اور نصرائی شخصہ اللہ تعالی شانہ نے ان کی مکذیب فرمائی اور فرمایا کہ حضرت ابرائیم غلیفالیٹی کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ سے جنہوں نے ان کی شریعت کا اتباع کیا دہ یہ بی سے یعنی سیدنا محمد رسول اللہ فیکٹیٹی اور جولوگ ان پر ایمان الائے یہ ابرائیم غلیفالیٹی کے قریب تر بین کیو فکہ یہ امت حضرت ابرائیم غلیفالیٹی کے دین پر ہے۔ جیسا کہ مورہ تر بین کیو فکہ یہ امت حضرت ابرائیم غلیفالیٹی کے دین پر ہے۔ جیسا کہ مورہ کی آخر میں فرمایا چونیا کہ آئیسگٹم اِنٹریسیٹ کی توحید اور عقیدہ معادیس امام انبیاء عَلَیْن اِنٹریشیٹ کے احکام کثیر امام انبیاء عَلَیْن اِنٹریشیٹ کے احکام کثیر

ترجمس: "اورجب الله في نبيول سے عبد ليا كه يل جو كچھ كھى تم كو كتاب اور حكمت عطاكروں كير آجائے تمبارے پاس رسول جو تصديق كرف والا بواس چيز كى جو تمبارے پاس ب تو تم منرور اس پر اميان لاؤ كے اور ضرور ضرور اس كى مدوكرو كے۔ فرايا كيا تم في اقرار كر ليا اور تم في اس پر ميرام منبوط عبد قبول كر ليا؟ انبول في ايا اب محمد المال حيد قبول كر

یں بھی تہارے ساتھ گواہوں سے گواہ ہول۔"

لفسير: مفسرين نے فرمايا ب كه رسول مصدق سے مراد اس آيت ش مارے نی حضرت محدرسول الله علاقظیا ہیں،اور کوئی نی ایسا نہیں جس سے الله تعالى في عبدنه ليا موكه من محدر سول الله علي على كومعوث كرول كا اگر وہ تمہارے زماند میں آئیں تو تم ان بر ایمان لانا اور ان کی مدو کرنا اور این امت کواس کی وصیت کرنا۔ اللہ تعالی کے اس ارشادیش اور اخذ بیثات یس بی اكرى فالقافظ كى جس عظمت شان كابيان ب وه يوشيده فيس اور اس س يه مجى معلوم ہوا كە أگر انبياء كرام كے زمانہ ميں آپ فيلق عَيْنَا اَكَ بِعِثْت ہوتی تو آپ رسالت تمام مخلوق كوعام موكى - آدم غلينالينكيك سے كر آخير زمانے تك-اور اس طرح سے حصرت انبیاء کرام عِلَيْهُ الشِّلامُ اور ان كى استي سب آب المعالمة المعالمة على واحل بين اور آب المعالمة كارشاد ب: "المعالمة إلى الناس كافة" صرف انہيں لو گوں سے متعلق نہيں ہے جو آپ علاق اللہ ك زماندے لے کر قیامت تک ہول کے بلک ان لو گوں سے بھی متعلق ہے جو آپ سے پہلے تھے، اور اس سے آپ کے ارشاد " کُنْتُ نَبِياً و آدم بَيْنَ

الدُّوحِ والْجَسُد "لِعِن مِن اس وقت مِن فَحاجِب آدم (عَلَيْنَالَيْنَاكُوّ) روح الدُّوحِ والْجَسُد "لِعِن مِن اس وقت مِن فَحاجِب آدم (عَلَيْنَالَيْنَاكُوّ) روح اور جسم كه درميان تق كالمعن مجى والتح بوجاتا ہے۔ (اور البيان) خير الأنها والنها الأنهياء وَالنَّائِنَا كَلَيْنَا كَلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله تعالى في آنحضرت في المنظمة كوند صرف خير الأنبياء وخاتم الرسل بنايا بلك آپ كى عزت وكرامت كومزيد شرف بخشتے ہوئ آپ في الفيالي المت كومزيد شرف بخشتے ہوئ آپ في الفيالي المت كومزيد منصب سے نواز الور سارى امتوں ميں افضل قرار دياء الرشاد عالى ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّنَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

[سورة آل عمران: ۱۱۰] ترجمس: "تم سب امتول سے بہتر امت ہو جو تکالی گئی ہے لوگوں کے لئے بھلائی کا حکم کرتے ہواور برائی سے روکتے ہواور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔"

آفسسیر: اس آیت شریفه پس امت محد فیلی این خرامت فرایا به اور اس امت که فیلی این امت که فیلی این امت که فیلی این امت که فیلی این امت که کاآیت:
﴿ لَتُوَوْمِنُ لَا بِهِ وَ لَتَسَعُرُنَدُهُ ﴿ مِينَ وَكُر فرایا به الله بیا الله کا اس کا آیت افرایا: "أنا سید ولد آدم" (که پس قیامت که دن آدم کی تمام اولاد کا سرواد مول گارواه مسلم) نیز آپ فیلی فیلی فیلی فیلی فیارشاد فرایا که قیامت که دن بین آدم کی تمام اولاد کا سروار مول گا، اور بطور فخر کے نہیں کہد رہا ہول، اور میرے کی تمام اولاد کا سروار مول گا، اور بطور فخر کے نہیں کہد رہا ہول، اور میرے

### ٠٠ فضيّات ٠٠

الله تعالی کی گوائی آپ خَلِقَ عَلَیْنَ کَالِیْنَ کَالَمَانُ کَالمانت داری پر
الله تعالی ن آنحضرت فِلْقَ عَلَیْنَا کی بہت می صفات بیان فرمائی ہیں اور
بہت می صفات کے بارے میں آپ خِلْقَ عَلَیْنَا کے متصف ہونے کی خبر دی
ہمت می صفات کے بارے میں آپ خِلْق عَلَیْنَا کَ متصف ہونے کی خبر دی
ہمت میں صفات کے بارے میں آپ خِلْق عَلَیْنا کے متصف ہونے کی خبر دی
ہمت میں سے ایک یہ مجھی ہے جس میں الله تعالی نے این حبیب سرور
کو تمین خِلْق عَلَیْنَا کی امانت داری کی گوائی دی ہے، چنانچہ الله سجانہ و تبارک و
تعالی کا درشاد عالی ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعْلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ فَمُ تُوفَقَ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ ﴿ إِلَا يُطْلَمُونَ اللهِ ﴿ إِلَا لِمِانِ اللهِ اللهُ ہاتھ میں حمد کا حجینڈ اہو گا، اور ابطور فخر کے شہیں کہدرہا ہون، اور اس دن آدم 
ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی ہوں سب میرے حجینڈے کے نیچے ہوں 
گے، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی (لیمنی قبر 
سب سے پہلے ظاہر ہوں گا) اور میں ابطور فخر کے نہیں کہدرہا ہوں۔ 
سب سے پہلے ظاہر ہوں گا) اور میں ابطور فخر کے نہیں کہدرہا ہوں۔ 
(رواوالتر ندی)

# الله تبارك و تعالى كارشاد عالى ہے:

﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلَهُمْ عَلَيْظُ الْقَلْمِ لَاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمْ وَسَنَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَزَهْتَ فَتَوكَلَ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمُ وَسَنَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَزَهْتَ فَتَوكَلَ عَلَى اللّهُ إِنّ اللّهُ يُحِبُ الْمُمْتَوكِلِينَ ( اللّهُ اللهُ ا

ارشادر بانی ب:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ دَسُولًا فِي الْفَيْهِمْ مَا يَكِيْهِمْ وَيُرَكِيمِمْ وَيُوكِيمِمْ وَيُحَكِيمِمْ وَيُحَكِيمِمْ الْكِيدِهِ، وَيُركِيمِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِيدَةِ وَالْحِيمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَيْكُلِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُو

تفسیر: اللہ تعالی نے آنحضر تظیفی الیا کو مبعوث فرما کر ماری انسانیت اور سارے جنات پر عموماً اور ان میں ہے مؤسین پر خصوصاً احسان کا معاملہ فرمایا، اللہ جل شاند بہت بڑے کریم ہیں، صدیوں سے لوگ شرک اور کفر کی ولدل میں بھنے ہوئے تھے بچز خال خال چند افراد کے ، اللہ تعالی کو مانے ولدل میں بھنے ہوئے تھے بچز خال خال چند افراد کے ، اللہ تعالی کو مانے اور والے ونیامیں رہے ہی نہ تھے ، جو لوگ اپنے خیال میں اللہ تعالی کو مانے اور

تخفس خیانت کرے گا، وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پچر ہر شخص کو اس کے کئے کابدلہ دیاجائے گا،ادر ان پر ظلم نہ ہو گا۔"

تفسیر! درمنتوریس ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں ہے ایک مرخ چادر نہیں مل رہی تعقی بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ علی اللہ علی ہو ، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ نمی کی یہ شان نہیں ہے کہ غلول کرے ، غلول کے اصل معنی خفیہ طریقہ ہے کوئی چیز لے لیزا، اور مطلق خیانت کو بھی غلول کہتے ہیں۔ (تفیر انوارالیان)

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نی ﷺ کی سے سے سے میں اللہ میان فرمایا۔

تعبید: در منتوریس جویہ روایت نقل کی گئی ہے کہ بعض او گول نے کہا کہ شاید رسول اللہ فِلْقِلْ اللهُ فِلْقِلْ اللهُ فِلْقِلْ اللهُ فِلْقِلْ اللهُ فِلْقِلْ اللهُ فَلْقِلْ اللهُ فَلْقِلْ اللهُ فَلِلْ اللهُ فَلْقِلْ اللهُ فَلَا اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اور خود حافظ جلال الدین سیوطی رَجِعَیَدُالدَّدُتُغَالَیْ نَے جھی معفرت ابن عباس رَضِحَالِیْنُ تَغَالَیْ کَارشاد طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (درمنثور)

جائے تھے وہ بھی عمو مامشر کے تھے، عرب اور عجم سب پر شیاطین کا تسلط تھا،

بوری ونیا کفر کی آمادگاہ بنی ہوئی تھی، ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے بی آخر
الزمان سیدنا حضرت محمر ﷺ کو مبعوث فرمایا، آپ ﷺ کا فرات گرای
ت تاریکیال حیث گئیں، ایمان کا نور پھیل گیا، لاکھوں افراد جو کفر اور شرک
کی وجہ ہے مستحق دوزخ ہو چکے تھے انھوں نے اسمام قبول کیا، اور وہ خود اور
ان کی قیامت تک آنے والی نسلیس جو دین اسمام قبول کریں گی، وہ سب جنتی
بن گئے، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں میں
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
کرے۔ لینی ان کے نفول کو صفات رفیا۔ اور اخلاق ذمیر سے پاک

آیت مذکورہ کے متعلق ایک ضروری تشریق یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری
آیات کی روسے یہ بات عمیال ہے کہ آنحضر ت ویلی تیکی گئی کا وجود مبارک ساری
کائنات کے لئے رحمت ہے جیسا کہ آپ ویلی گئی گئی کے بارے بی فرمایا تمیا کہ
آپ ویلی گئی تیکی اس سے جیسا کہ آپ ویلی تعلق کے بارے بی فرمایا تمیا کہ
آپ ویلی گئی تیکی مارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں،
جس سے معلوم ہوا کہ آپ ویلی گئی کا وجود نعمت کری اور احسان عظیم ہے،
اس آیت کریمہ بیس احسان کو مومنین کے ساتھ خاص فرمانے کی وجہ ایک بی بی ایس ایس ہوں کہ اور احسان کو مومنین کے ساتھ خاص فرمانے کی وجہ ایک بی جس ہے جیسا کہ قرآن کریم کو ساری انسانیت کے لئے ہدایت نامہ بنا کر نازل کیا گیا، اور اجمنی جگیا، اور اجمنی جگ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لئے ہدایت نامہ بنا کہ بنا شہ قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لئے ہدایت نامہ اور سے مرادیہ ہے کہ بدایت نامہ اور

سر چشمہ بدایت ہے مگر اس سے منتفع ہونے اور فاکدہ اٹھانے والے موسنین و مشقین ہی ہیں، ایسے ہی اگرچہ رسول الله وَلِلْقَالِمَا اللّٰهُ وَلِلْقَالِمَا کَا وَجُودِ سارے عالم اور ہر مؤسن وکا فرکے لئے نعت کبری اور احسان عظیم ہے مگر موسنین ہی آپ فیلی کا خیان نے مائے فیلی کا حسان نے مائے والے ہیں، اور اُن پر الله تعالی کا احسان نے مائے والول یا کفارومشر کین ہے کہیں بڑھ چڑھ کرہے۔

رسول الله و الله و المناول كو جيسے زمرة البياء ميں امامت وسيادت كا منصب حاصل ہے، اى طرح انسانوں كو صحح انسان بنانے ميں ہجى آپ و الفاق كى زندگى ميں مثان تمام انبياء عِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(معارف القرآن/مفق محمر شفق صاحب رَجْعَيْرُالدُرُ تَعَالَىٰ بَعْرِف لِيرِ)



تفسیر: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی۔ مخالفت کرے اور مؤسنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتبار کرے مخالفت کرے اور مؤسنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتبار کی جس اُر اَئی میں لگا جم اسے وہ کرنے دیں گے جو کرتا ہے (لیعنی اپنے اختیار سے جس بُر اَئی میں لگا جوا ہے دنیا میں جم اسے کرنے دیں گے اس کا اختیار سلب نہیں کریں گے) اور اور اُسے جہنم میں داخل کریں گے (یہ اس کو آخرت میں سز اللے گ) اور دوز خ بری جگہ ہے اس آبیت میں دو باتوں میں دوز خ کے داخلہ کی خبر دی گئی

اہل یہ کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ فیلق آتیا کی مخالفت کرے گاوہ دوزخ میں داخل ہو گا۔ وہ تمام الوگ جن کورسول اللہ فیلق آتیا کی محالف بعث کا علم جوا اور بھر اسلام قبول نہ کیا اور ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کر کے اسلام سے بھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ چوری کر کے اسلام سے بھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ چوری کرنے والا وہ شخص جس کا واقعہ ان آیات کا سبب نزول بنا، مرتد جو کر چلا گیا تھا اس لئے اس بات کو یہاں ذکر کیا گیالیکن مفہوم اس کا عام ہے جمیشہ جب بھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے بھر مرتد ہو جائے اس آیت کا اس اسلام قبول کرے بھر مرتد ہو جائے اس آیت کا اس بات کو یہاں ذکر کیا گیالیکن مفہوم اس کا عام ہے جمیشہ جب بھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے بھر مرتد ہو جائے اس آیت کا مضمون اس پر صادق آئے گایعنی وہ دوز خ ہیں جائے گا۔

اجماع امت بھی جحت ہے:

کرے گاور آیات کے معانی و مفاہیم اپنے پاس سے تبویز کرے گاور ادکام اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرے گایا جمیت حدیث کا منکر ہو گایا مت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کا اٹکار کرے گا۔ وہ کافر ہو گا، دورتی ہو گا۔ جو لوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں یا جو لوگ پانچ نمازوں کے منکر ہیں یا جو لوگ رسول اللہ طِلْقَ الْمَنْظِيْنِ بنوت ختم ہونے کے منکر ہیں یا جو لوگ حضرت میسلی غلیفالیٹناؤ کے قبل ہونے یاان کی طبعی موت واقع ہونے کے قائل ہیں، یہ سب لوگ کافر ہیں اور دورتی ہیں کیونکہ حضرات سحابہ کرام دَفِیَ اللَّافِیٰ اللَّا الْفَائِمُ اللَّافِیٰ اللَّا اللَّائِمُ اللَّاللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّالَائِمُ اللَّالَائِمُ اللَّائِمُ الْمُعَلَّالِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّالِمُ اللَّالَائِمُ اللَّائِمُ الْمُعَلِّلِمُ اللَّائِمُ الْمُعَلِّلُونِ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ الْمُعَلِّلُولِ اللَّائِمُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُ

دنیا میں آشریف اکئیں گے اس دامان اور عدل وانصاف قائم کریں گے)۔

روح المعانی (عس ۱۳۹۱ج۵) میں ہے کہ حضرت امام شافعی ہے ایک شخص نے کہا کہ اجماع کے ججت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی روزانہ رات اور دن میں تمن تمن تمن بار پوراقرآن جمید پڑھا آن کو بیہ آیت مل گئی جس ہے انہوں نے اجماع امت کے ججت ہونے پر استدلال کیا۔ آنحضرت سرور دوعالم شیفی شیخ گارشاد ہے کہ بال شبہ اللہ نے مجدی استدلال کیا۔ آنحضرت سرور دوعالم شیفی شیخ کا ارشاد ہے کہ بال شبہ اللہ نے مجدی امان دی ہے۔

متقول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا ہے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قبل

اوّل یہ کہ بھی بوری امت قبط کے ذریعے ہلاک نہ ہوگ۔ دوم یہ کہ ان کا کوئی دشمن ان کا بالکل ہی ایک ایک فرد کر کے ختم نہ کر کے گا۔

سوم یہ کہ ان کو گرائی پر جمع نہ فرمائے گا۔ (رواوالداری کانی المنفؤة س ۱۵)
حضرت الومالک اشعری دَفِقَ اللهٰ النّفافِ ہے روایت ہے کہ رسول الله
فَلْقَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالیٰ نے تم کو تین چیزوں ہے امان دی۔
اقل یہ کہ تمہارانی تم پر بروعانہ کرے گاجس ہے تم ہلاک ہوجاؤ۔
دوم یہ کہ باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائیں گے (جس سے حق مت جائے اور نور حق ختم ہوجائے)

مو کید کہ تم لوگ گرائی پر جمع ند ہوں گے۔ (مشکرة المصافح س ۱۵ جمع)

رسول الله طِلْقِينَ عَلِينًا كَلَى رسالت اطاعت بى

-2E

الله تبارك وتعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُعْلَىٰعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللّهِ وَلَا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاللّهَ وَاسْتَغْفَكَ لَهُمُ الرّسُولُ فَالسَّغْفَكُ لَهُمُ الرّسُولُ فَالسَّغْفَكُ لَهُمُ الرّسُولُ لَوْجَدُوا اللّهَ تَوَابُ رَجِيهُما ﴿ ﴾ [النه: ١٣] لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابُ رَجِيهُما لَا ﴾ [النه: ١٣] ترجم في عول رسول بحيجااى لي بحيجاك رجمه خداوندى الله كالطاعت كى جائے ، اور جب افهول في إين علم كيا، آپ كے پاس آتے بچر الله سے مغفر ت ما تكنے، عانوں پر ظلم كيا، آپ كے پاس آتے بچر الله سے مغفر ت ما تكنے، عانوں پر ظلم كيا، آپ كے پاس آتے بچر الله سے مغفر ت ما تكنے،

كوفاروق كهاجان لكام

صاحب روح المعانی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو حضرت عمر دَفِعَ الفَّانَةُ عَلَیْ نَفِ اللّٰ کَ ورثاء خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے ،اور جب ان کے سامنے یہ بات الائی گئی کہ تمہارا آدی رسول اللہ طِلْقَافِیْ اللّٰ کَ اللّٰهِ مِن کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی لیمن کرووبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی لیمن کرووں کو حضرت عمر دَفِعَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کِ اللّٰہ کِ اللّٰہ کِ اللّٰ کِ اللّٰہ کِ اللّٰ کَ اللّٰ کِ اللّٰ کُ کُ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ کُ اللّٰ کُ کُ اللّٰ کِ کُ اللّٰ کِ اللّٰ کُ کُ اللّٰ کُ کُ اللّٰ کُ تاویلیس کرنے لگے۔

رسول کا کام اللہ تعالی کے احکام پہنچانا ہے، اور رسول ﷺ کی اطاعت الله تعالى عى كى اطاعت ب ، اور رسول الله والمائية في كافرمانى الله تعالى منافق راضی نه جواء اور حضرت عمر رَضِحَاللاً النَّظَا النَّظَا كَياس كير سے مقدمه بيش كرف كى صدكى اس يين سراسر الله تعالى اور اس كے رسول فيفي اللي كى نافهانى ہے، نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا، لیکن اس کے متعلقین نے جو اس کے عمل کی تاویل کی اور عمل شر کو عمل خیر بنانے کی کو حشش کی ان لو گول نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ان کو جائے تھا کہ رسول اللہ بھی ایک خدمت میں حاضر جو کر اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرتے اور آپ ﷺ کھی ان كے لئے مغفرت كى دعا فرماتے ، تو اس طرح ان كى مغفرت او رجنشش كى صورت بن جاتی، سچی توب کے بعد اللہ تعالی مغفرت فرمادے ہیں، خواہ تنہائی میں تو بہ کی جائے ، یا مجمع میں ،لیکن خاص طورے ان لو گوں کے لئے یہ فرمانا كم أنحضرت والمنافظيل فدمت مين حاضر موت اور الله تعالى عداستغفار

اور رسول ان کے لئے استغفار کرتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرفے والا اور مہر بانی فرمانے واللیاتے۔"

تقسير: آيت سے تک جو آيتيں ہيں ان كاسب زول بيان كرتے جوئے صاحب معالم التنزيل في اين تفيير مين آيك واقعه لكها ب جو حضرت ابن عباس ففوالفائقة النفظ سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹر نامی ایک منافق تھا، اس کے اور ایک میبودی کے درمیان جھکڑا تھا، دونوں کو فیصلہ کرانا تھا، میبودی نے کہا کہ محد فیفی فیل کے یاس چلیں ان سے فیصلہ کرالیس مے، لیکن بشر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے ماس چلتے ہیں، گعب بن اشرف میرودیوں كا مردار تھا، يبودى نے كہا كه نبيس ميں تو محد ريات كا اى كے ياس كے چلونگا، جب منافق نے یہ دیکھا کہ یہ کسی اور جگہ فیصلہ کرانے کو تیار نہیں، تو وونول رسول الله عَلِيقَ عَلَيْهِ كَل خدمت مين حاضر جو كن ، أتحضرت عَلِيقَ عَلَيْها نے سے وی کے حق میں فیصلہ کردیا، جب دونوں باہر آئے تو بشر منافق نے میودی سے کہا کہ جلو عمر رضح الفظافی کے یاس جلیس چنانچے حضرت عمر الله طَعِينَ عَلَيْهِ) في جارك بارك من يه فيصله كروياب اور اب يه جابتا ب ك آب س فيعلد كرائ، حضرت عمر وْفَوْلْقَالْفَغَالْفَفْ ف فرمايا: ورا تظهر ويل انجی آتا ہول یہ کبد کروہ اندر تشریف لے گئے اور اندرے کوار لے کر فکے جس سے بشر منافق کو انھوں نے قتل کر دیا، اور فرمایا کہ: جو اللہ اور اس کے پر یہ آیت بالا نازل ہوئی، اور حضرت جبریل غلیفالفائلا نے فرمایا کہ عمر رَضُواللَّهُ وَمَنَّا الْفَقَةُ فَي حَنَّ اور باطل ك درميان فرق كرك وكهاوياء الى وجد ان

#### حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْلِمًا اللهُ

إالايان: 10

ترجمد: "موضم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہ ہول گے جب تک کہ جو ان کے آپس کے جھڑے ہول ان بیں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ کے فیصلہ سے اسے ولوں میں کسی بھی طرح کی تنگی محسوس نه کرین، اور پورا بوراتسلیم کرلیں۔" تفسير بمنيخ بخاري كتاب التفييرين حضرت عوده بن زبير وْفَقَالْقَالِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَنْفُ ت مروى ب كەحضرت زبير بن العوام رُفِحُاللهُ تَغَالَفِيْهُ كَالْكِ انصارى تَحْصُ ( جو كە نسأانساري تحاوين كے اعتبارے نہ تھا) ہے كاشت كے سراب كرنے كے سلسله مين جمئز ابهو كياه دونول رسول الله فيلفا فين عندمت مين حاضر بوئ (یانی کابماؤ کھ اس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیر کی زمین پڑتی تھی) آب طرف یانی چیور دو،ای محض فے کہا کہ یارسول اللہ یہ آپ کی میو کھی کا میتات اس لئے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا، اور اس کو ترجیح دیدی، رسول اللہ عِلْقَ الله كا جِيره مبارك متغير مو كيا اور فرمايا: ات زبير تم اين زمين كوسيراب كرو اورياني كويبال تك روك لوك تمباري كياريول ك اوير تك آجائے، كير اپنے پڑوی کی طرف یانی چپوڑ دو، آنحضرت ظِلظَافَاتِیْن نے اس شخص کے خصہ والنف والع كلمات كى وجد س زبير رضي الفائقة النفية كوان كاصاف صاف اورا ك ليح النجائش محمى، حضرت زبير و الفائقة الفي في فرمايا ك: مين عيال كرتا

کرتے اور آپ فیلی فیلی ان کے لئے استغفار کرتے تو اللہ کو تواب اور رہم پالیت۔ آس ہے جو خدمت عالی میں حاضر ہونے کی شرط مفہوم ہورتی ہے ،

اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چو تکہ انھوں نے آپ کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ فیلی فیلی کی فیصلہ کو نظر انداز کرنے کا تاویلوں کے ذریعہ جواز نکالنا چاہا اور آپ فیلی فیلی کو دکھ پہنچایا اس لئے ان کے جراکی تو بہ کے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ آپ فیلی فیلی فیلی خدمت میں حاضر ہو کر برائی تو بید و گئی تو بہ کریں اور یہ بھی کہ آپ فیلی فیلی فیلی فید مت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے تو بہ کریں اور یہ بھی کہ آپ فیلی فیلی گئی تو بہ اعلامیہ طور پر ہوں یہ تو بہ کا اصول ہے ، ان کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی، اور رسول اللہ فیلی فیلی تو بہ اعلامی تو بہ کریں۔ (انوار الیوان) کہ بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو بہ کریں۔ (انوار الیوان)

﴿ فضیبالیت ﴿ کوئی شخص اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ دل وجان سے رسول الله ﷺ گائے ا فیصلہ کو قبول کرنے والانہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَيِكَ لَا يُؤْمِنُونَ مَتَّى بُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ لُا يَجِهُواْ فِي آنفُسِهِمْ

اول كه يه آيت ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

تنبيه فهانے كے لئے آيت شريف نازل ہوئى۔

لائے، بہت ہے لوگ جواپنے معاملات اور مخاصمت میں غیر اسلامی قوانین و

فِيمَا شَكِكُ بَيْنَهُمْ فَي مير الله الله على نازل مولَ، مطلب يه ہے کہ رسول اللہ فِلْقِنْ عَلَيْنَ كَ فيصله يرجب فرايق مقابل راضي تهين موابلك اعتراض تھی کردیا، کہ آپ نے اپن بھو تھی کے بیٹے کو ترجیح دی ہے، تواس پر حضور اقدى والمعالية في حضرت زير والفاللة الله كو اين زين كو سراب كرف كاحق يمل اس لئے ديا كدان كى زمين مملے يزرى تھى، اور آپ نے یہ نہیں فرمایاتھا کہ پہلے این کیاریوں میں اوپر تک پورایانی بھر لیمنا بلکہ صرف ا تنافر مایا تھا کہ تم اپن زمین سیراب کر کے اپنے پڑوی کی طرف یانی جھوڑوینا، لیکن اس مخض نے جب الی بات کہد دی جو اوپر مذکور ہوئی تو آپ طابق اللہ اللہ ا ز بیر کو ان کا بورا بورا حق دے دیا، کہ پہلے تم اچھی طرح سیراب کرلو، کھریانی تھوڑوو، پہلا فیصلہ اس محفص کے حق میں بہتر تھا،اس نے یہ تونہ دیکھا کہ زہیر کو پوری کیاریاں پر کرنے کو نہیں فرمایا ہے ، بلکہ یہ دیکھ لیا کہ ان کو پہلے اپی زمین سراب کرنے کاحق ویدیا۔ آیت بالامیں مستقل یہ قانون بتادیا کہ رسول الله طلق عليها كا فيصاول يرول وجان س راضى مونا، يمي ايمان كا تقاضاب جب آنحضرت طَالِقَ عَلَيْهِ كَا كُونَى فيعلد سائة آجائ تواس كے خلاف اين غس میں ذرا بھی کچھے تنگی محسوس نہ کرے ، سبب نزول خواہ وی ہوجو حضرت ربیر دفع الفظافظ فی بیان فرمایالیکن آیت کے عموم نے ادیا کہ جب جی کوئی واقعہ بیش آجائے جہال ایک شخص ووسرے پر دعوی کرتا ہو اور ان کے بَعُلَّرِے منانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ موجود ہو تو ہر فریق ول و جان سے ای پر راضی ہو جائے ، ذراسا تھی کوئی تکدراور میل اپنے ول میں نہ

طرف دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن وحدیث کا فیصلہ لایاجا تاہے، تو اس ے راضی نہیں ہوتے ،ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور کرلیں ،ان تعالی شاندنے آیت بالایس مشم کھا کر خوب واضح طرایقہ سے بتادیا کہ جب تک رسول الله ﷺ کوایے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں ، او فیصلہ کراکر آپ کے فیصلہ پر دل وجان ہے راضی نہ ہوں ، اور بوری طرح فیص كوتسليم نه كرليل، تواليے لوگ مؤمن نه ہوں گے، جب تك آنحضرت عَلِينَ عَلِينًا الله ونيا مِن تقع ، اس وقت تك آب عَلِينَ عَلِينًا كي ذات اطهر سات منتمی اور آپ طِلِقَافِ عَلِیْنَا کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید اور آپ طِلْقَافِیَة کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے دیکائیں، او جو مسلمان قاضی اور حاکم ہیں انہیں کے مطابق فیصلے کریں ،اگر ایسانہ کریں گ توقرآن مجید کی تصریح کے مطابق" لا یؤمن" کامصداق ہوں گے۔ دورحاضر کے لوگوں کی بدحالی لوگوں کے ذہن مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین ہے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم نے اور مظلوم بنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ توانین ب عمل کرنے کو نیار نہیں، زنا کاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں، چوری او و کیتی کی وار دانیں ہوتی رہنی ہیں جنھیں بھکتنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور اس ك رسول عَلِقَ عَلِينًا كَ بِمَائِ مِو عُ قوانين نافذ كرنے كے لئے تيار نہيں ،ال قوانین کو نہ صرف دل ہے برا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کر كفر اختيار كركيتے ہيں، اگر چوروں كے ہاتھ كائے جائيں اور زانيوں كو سنگسا، كرنے اور كوڑے لگانے كى حد جارى كى جائے اور شراب يينے والوں كو

ڑے اگائیں جائیں اور ڈاکو وَل کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سورہ مائدہ میں

کور ہے، کہ ان کو (حسب واردات) قتل کیا جائے، یا سولی پر جردها یا ہے، یاان کے ہاتھ پاؤل کائے جائیں، یا جیل میں ڈالا جائے، اور قاتلوں سے ماص والا یا جائے، اور دیت کے احکام نافذ ہول، تو یہ جھڑ کے فسادات مریاں ڈکیتیاں اور زنا کاری کا وجود ختم ہو جائے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کام قرآنیہ پر راضی نہیں، کافروں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور بیلے کراتے ہیں، ایسے لوگ نحور کرلیں، ان کا کیادین وائیان ہے، آبت بالا ہیں جائے رسول اللہ فیلی تھڑ ہے گئے صرف یہی شرط کانی نہیں کہ ایٹ جھڑ ول کے جلے رسول اللہ فیلی تھی محسوس نہ کریں۔ (تشیر انوارالیان)

۴ فضيًّا الشَّهِ ۴

الله تعالى في البين الماعت

كواپني اطاعت قرار ديا

الله تبارك وتعالی كاارشاد ہے:

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النماء: ١٨٠] ترجمه: "جسفن في رسول كى اطاعت كى تواس في الله تعالى تى كى اطاعت كى - "

منسير: اس آيت كريمه مين الله جل شانه في رسول الله طِلْقَ عَلَيْنَا كَيْ فرمان دوارى كواين عى فرمان بردارى قرار ديا، اس آيت كريمه كے شان نزول (معالم

ارشاد فراياك "من أطاعني فقد أطاع الله وعن أحبني فقد أحب الله" (جس فے میری اطاعت کی اس فے اللہ کی اطاعت کی اور جس فے مجھ سے محبت كى اس نے اللہ سے محبت كى) توليمض منافقين نے كہا كه بس جى يہ آدى تو يك جابتا ب كه جم ات رب بى بنالين، جي نصاري في عينى بن مريم (غَلِيْهَ الشِّكْرَةِ) كورب بناياتها، اس يرالله تعالى في آيت بالانازل فرمائي، جس يس يد بنايا كه رسول الله خُلِقَ الله الله خُلِق الله على فرمال برداري الله تعالى عي فرمال برداري ب، كيونك آب جو كچھ علم ديتے ہيں، وہ اللہ تعالى جى كى طرف سے ہوتا ہے، پيغام بہنچانے والے کے واسط سے جو پیغام بہنچ اور اس پر عمل کیا جائے وہ پیغام بھیجنے والے ہی کے تھم پر عمل کرناہو تا ہے ،اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ پیغام

نصاری نے تو حضرت عیسل غلیدالی کو نبوت ورسالت کے درجہ سے آگے بڑھا دیا، ان کو خدا کا بیٹا بتادیا، اور ان کو الوہیت کا درجہ دیدیا، کہاں نصاری کی جہالت اور حماقت اور کہاں رسول اللہ ظلی اللہ کا فرماں برداری دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

أيك حبكه ارشاد فرمايا:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن لَنَنزَعْنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ( ) [انساء: ٥٩]

[الفساء: ١١٣]

ترجم۔: "اگر آپ پر اللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو
ان میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر بی لیاتھا کہ آپ کو بہکادیں،
اور وہ نہیں بہکاتے گر اپنی بی جانوں کو،اور آپ کو پچھ بھی ضرر نہ
پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب، اور
محکمت، اور آپ کو وہ باتیں بڑائیں جن کو آپ نہیں جانے تھے،
اور آپ پر اللہ کافضل بہت بڑا ہے۔" (انوارالبیان)

تفسیر: اس آیت شریفہ کے سب نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کو ہم تطویل کے خوف ہے بیمال نظر انداز کرتے ہیں۔

(تقصيل كے لئے ما حظه جو تغسير انوار البيان)

پہلاانعیام: کہ آپﷺ پراللہ تعالیٰ کافضل ہے۔ دوسسر اانعیام: آپﷺ پراللہ تعالیٰ کی رحت ہے۔ تنیسسر اانعیام: کہ جو آپ کو راہ راست سے ہٹانی نے کی کوشش کرے ترجم۔: "اے ایمان والو! فرمانبر داری کرو اللہ کی اور فرمانبر داری کرو ورسول کی، اور ان لوگوں کی فرمانبر داری کروجو اولوالامر ہیں تم میں ہے، پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھٹڑ نے لگو تو اس کو لوٹادو، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبارے بہت خوب ترہے۔"

آپس کے اختلاف کے رفع کرنے کے لئے اس آیت میں سب سے بڑا سنہری اصول بتایا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا، اور آخرت کے ون پیشی اور وہاں کے حماب کتاب کو بھی جز، ایمان بنالیا، تو مؤمن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اور ہر موقع پر اللہ تعالی اور اس کے رسول فیلیٹ ایکٹی کی طرف رجوع کرے، آپس میں جب کوئی نزاع ہو جائے تو نمٹان نے کے لئے ہر طرف رجوع کرے، آور جو گرت ، اور جو کرت ، اور جو کتاب اللہ اور اس کے رسول اللہ فیلیٹ ایکٹی کی طرف رجوع کرے، اور جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جائے ، اور اپنی رائے کو اللہ تعالی اور طریقہ ہے کہ رسول فیلیٹ کی طرف رجوع کرے، اور جو اس کے رسول فیلیٹ کی طرف رجوع کرے، اور جو کتاب در سول اللہ تعالی اور کی طریقہ ہے کہ اللہ تعالی اور کا میں کے رسول فیلیٹ کی خوم کردے ، مؤمن بندے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول فیلیٹ کی فیصلہ پر راضی رہے۔

۴ قضيّات ۴

رسول اکرم ظِیقِی عَلَیْنَا پر الله تعالی کابہت ہی بڑافضل ہے

الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور آپ ﷺ آگئے گا کو دینی اعتبارے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، جیسا کہ امام افخر الرازی نے اپنی تقسیر کبیر میں لکھا ہے، اور علامہ آلوسی رَخِعَبُهُ اللّٰاءُ عَلَالًا نَعَالَٰ نَعَ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

يوس انعام: آب فيقاعيكا يرب يك الله تعالى في آب فيقاعيك ير كتاب نازل فرمائي، اوريه كتاب قرآن كريم ب جو تمام آساني كتابول كي تصدیق کرتی ہے ،اور ان کے جملہ مضامین پر حاوی ہے ،اور تحریف تبدیل ہے قیامت تک محفوظ ہے، باطل اس کی طرف مسی بھی جانب ہے تہیں آسکتا، اور اس كتاب كے اتنے فضائل بيں كه اس ير مستقل كتابيں علاء كرام نے تحرير فرمائی ہیں، اس کتاب کو اللہ تعالی نے فرقال سے بھی موسوم فرمایا یعنی حق اور باطل میں تمییز کرنے دالی کتاب، اور حلال وحرام، اور خیر وشر کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تورے بھی موسوم قرایا كيونك اس ك وربعه س الله تعالى في رسول الله في الد مومنين کے قلوب کو منور فرمایا، اور رسول الله طِلْقَ فَتَكِيَّا فِي رب العالمين کے حکم ت لوگوں کواس کتاب کے ذریعہ کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکال کرایمان كى رۋى ميں داخل فرمايا ب ، اور اس كتاب كو الله رب العزت في اين بندول کے لئے مکمل دستور حیات بنایا ہے ، اور اس کتاب کو اللہ جل جلالہ نے روحانی وجسمانی شفابنایا، اور اس کتاب کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم فرمایا، اور اس كتاب كا حفظ كرنا نبايت آسان فرما ديا، اور اس كے معانى كو اين بیارے نی بیفی فیٹی ایر کھول دیا، اور آپ بیٹی عقیانے نے ان معانی کو سحاب کرام وَاللَّهُ النَّالِيَّةَ النَّفِينَ كُو سَكُماديا، ال كتاب كو بغير طهارت ك باتحد نكانا حرام قرار ديا.

اوراس کی تلاوت کے وقت فرشتوں کااور سکینہ کے نازل ہونے کو مقدر فرمایا، اور اس كتاب كو عقائد اسلاميه كى اساس، اور رسول الله فيق الله على حياني ہونے کی سب سے بڑی جہت قرار دیا، اس کتاب کی تلاوت پر ہر حرف پر دی عیاں ملتی ایں ،اور ایک نیکی وس کے برابر ہے ،اور اس میں تدبر کرنے کا علم فہایا، اور اس کاستناقیامت کے وان باعث نور ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی بہت ی قوموں کو بلند فرمادیے ہیں، اور بہت سول کوبست فرمادیے ہیں، اس كتاب كے ذريعہ الله تعالى نے انسان اور جنات كو چينے قرمايا كداس جيسى كتاب لاکر دکھاؤ، سارے انسان اور جنات عا ہزرہ گئے اور قیامت تک عاجز بی رہیں کے، پیر دوسراجیلنجاس جیسی دس سورتیں بنانے کافرمایا، اس پر بھی سب ای عاجز رہ گئے، پھر تیر اچیلنجاس جیسی ایک سورت بنانے کافرمایا،اس پر بھی سب عاجز رہ گئے، اور تاقیامت عاجز رہیں گے، اس کتاب کی تلاوت سے قلوب کازنگ دور ہوتا ہے اور قلوب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور تقرب إلى الله حاصل ہوتاہے ، اور یہ کتاب اپنی قصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے ، اور اس کو اللہ تعالی نے صفت کریمی سے موصوف فرمایا، اور اس کو عظیم قرار دیا، اور رحت ت متصف فرمایا، اس میں حکمت مجرے مضامین ہیں، اور یہ قول فیصل ب، اور اس کو حفظ کرنے والا اور عمل کرنے والا جنت کے سب سے اونچے مقامات برفائز ہو گا۔

الله المحدد المحدد معزت ابراتم غلطاللك ك دعا كاثروين، آب يتفاقطا كو كمّاب وحكمت عطافرماني كني، انسانيت كي تربيت كي ذمه داري كالحظيم شرف عطافرمایا، أنحضرت ولين المالية كوحس اخلاق كي محميل ك لئ بهيجا كيا، تمام انبياء ورسل عِلْيَهُمُ الشِّلامُ مِن آب كامتام بلند فرمايا، الله تعالى في اين محبت كو انے رسول ﷺ کی اطاعت پر موقوف فرمایا، انحضرت ﷺ کی عظمت شان اور بلندی که آپ یر ایمان لائے کا عبد تمام انبیا، سابقین عَنْهُ النَّالَاتِ لِيهِ آبِ وَلِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل آب ملاق الله الله المراك اولاد آدم ك مردار بين، آب ملاق الله الله المبيعة من رحمة ورانت اوربیار و محبت خوب ودایت کر دی گئی، آپ رانت اوربیار و محبت خوب ودایت و امانت یر اللہ تعالی نے خودگواہی دی ، اللہ تعالی نے آنحضرت کے مبعوث فرمانے یہ مؤمنین کو بتایا کہ اللہ تعالی کا أن ير احمان ب، اللہ تعالی في أنحضرت و الماعت فرض قرار دی، رحمة للعالمین بونے کا اعز از عطافرمایا، الله تعالی نے آپ طِلْقَاعِ اَیْ کی جان کی تشم کھائی ہے، کسی کے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں جب تک کہ وہ آنحضرت طِلِقَ اللّٰ کے فیصلول پر راضی برضا ندم وجائ ، الله تعالى في أنحضرت طَلِقَ الله الله عن كواين اطاعت قرارويا، أنحضرت ينفي في كانت عالى كولو كول يرجت بالياء آب والفي في كان كوبشر مجى بنايا كيا، اور نور مجى قرار ديا كيا، آنحضرت فيلفي الله على الله تعالى في آپ ملین المان کے ذریعہ یہ اعلان کروایا کہ کہد دو میری عباوتیں، میری زندگی ووفات سب الله تعالى بى كے لئے ب، اور يه كه آخر الام ميں آپ اللافاقيكا ب سے پہلے سلمان ہیں،آپ نظافظاک آمدے پہلے آپ نظافظا کاذکر مبارک سابقہ آسانی کتابوں میں نازل کیا گیا، ونیائے انسانیت کو بتایا گیا کہ آپ

"القضاء بالوحى" يعنى وى كاروتى مي فصل فرمانا -

در حقیقت لفظ حکمت اپنے اندر نہایت جامعیت رکھتا ہے جس سے مراد وینی تفقہ اور و نی سمجھ ہے، جس میں میں سنت نبویہ درجہ اول کی حکمت ہے کہ قرآن کریم کے بعد سنت نبویہ اور احادیث مبارکہ سے زیادہ کس میں حکمت ودانائی اور عظمندی دوانشمندی کی باتیں ہو سکتی ہیں ؟۔

يانجوال انعام: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَهُمْ تَكُنُ تَعَلَّمُ ﴾

(اور آپ کو وہ باتیس بتائیس جن کو آپ نہیں جائے ہے) لیمن آپ فیل قائد اللہ تعالی ہے۔ کے احکام کا علم عطا فرمایا، علم اولین و آخرین عطا فرمایا، بلم اولین و آخرین عطا فرمایا، بہجھلی امتوں کے مفصل قصے بیان فرما کر آپ فیلی ایکی است و دوزخ، اضافہ فرمایا، قیامت تک آفے والے حالات کا علم بھی عطا فرمایا، جنت و دوزخ، قبر وحشر، حساب و کتاب کے بارے میں تفاصیل بتائیں، اور اپنے علم غیب تو صرف اللہ تعالی بی کی صفت ہے، لیکن اس جننا چاہا سکھایا، مطلق علم غیب تو صرف اللہ تعالی بی کی صفت ہے، لیکن اس میں سے بہت کچھ آئحضر ت فیلی خیب تو صرف اللہ تعالی بی کی صفت ہے، لیکن اس میں سے بہت کچھ آئحضر ت فیلی خیب تو صرف اللہ تعالی بی کی صفت ہے، لیکن اس میں سے بہت کچھ آئحضر ت فیلی خیب تو میں واقعے فرمایا، جیسا کہ اس آبیت کریمہ ووگیر

حَمِثُ الْعِامِ: ﴿ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

(اور آپ فیلی فیلی یا الله تعالی کافضل بہت بڑا ہے) الله تعالی نے اس آیت کریمہ بین فرمایا کہ آپ (بیعنی آنحضرت فیلی فیلی کے اس کاببت بڑا فضل ہے ،اس میں آنحضرت فیلی فیلی فیلی کی طرف ہے انعامات واکرامات عطاء فرمائے گئے ہیں ، سب ہی واضل ہیں یہاں پر کچھ انعامات واکرامات ورج کئے جاتے ہیں ، سب ہی واضل ہیں یہاں پر کچھ انعامات واکرامات ورج کئے جاتے ہیں :

مؤمنین کو آپ فیلی کی ہے مخاطب ہونے کا طریقہ سکھایا، آپ

نی نہیں آئے گاء آنحضرت طِلقَافِیَتا کا دیگر حضرات انبیاء کرام عِلَیْهُ الشَّلامُ پر چھ چزوں پر فضیلت بخش۔

O آپ فلافاقی کوجوام الکلم دیئے گئے۔

🕜 وشمنول کے داول میں آپ طیفی عیقیا کارعب وال دیا گیا۔

🕝 آپ ﷺ 🖒 کے مال غیمت طال کرویا گیا۔

ن ساری زشن کو آپ ﷺ کے لئے جائے سجود اور ذریعہ طبارت بنا دیا گیا، آنحضر سے فالق ﷺ کو تمام کلو قات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔

آنحضرت طَلَقَاقَا كوشاہد (گواہ) بشیر (خوشخری دینے دالے) نذیر
 (فرائے دالے)۔

والے چراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحضرت طِلَقَافِیْ کو نکاح میں وہ والے چراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحضرت طِلَقَافِیْ کو نکاح میں وہ خصوصیتیں عطائی گئیں جو ممنی کو عطا نہیں ہوئیں، آپ عِلَقَافِیْ کی ازواج مطہر است کے سلسلہ میں ولداری کی گئی، افلہ تعالی نے الل ایمان کو یہ تعبیہ فرمائی کہ ایسا کام نہ کریں جس سے میرے نی عِلَقَافِیْ کی اوازیت و آکلیف پنچ، اللہ تعالی کہ ایسا کام نہ کریں جس سے میرے نی عِلَقَافِیْ کی طلاق تیجے ہیں، اللہ تعالی نے الل ایمان کو جہ میں وروو وسلام اللہ ایمان کو جم دیا کہ وہ بھی آنحضر سے فیلِقَافِیْ کی خدمت میں وروو وسلام اللہ ایمان کو جماعت آنحضر سے فیلِقَافِیْ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے قرآن میں کر ایمان قبول کیا، اللہ تعالی نے حبیب ظِلِقَافِیْل کے اس نے دنیا میں بعض عظیم خو شخر ایوں کا اعلان فرمایا، اللہ تعالی نے آنحضر سے فیلی فیلی نے انکھ پر بیعت کرنے والوں کو اپنی بیعت قراردیا، اللہ تعالی نے آنحضر سے فیلی فیلی نے انکھ کی خدمت میں حاضری کے لئے اہل ایمان کو آداب کو آداب

عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَاوِجود معود لو كول كے لئے عذاب البي سے بچنے كا ذريعہ تھا، اللہ تعالى نے مال نغيمت ميں آپ ينتي على كا حصد مقرر فرمايا، آپ في الله كوي بنایا گیا کہ آپ جس دین کی طرف دعوت دینے کے مکلف فرمائے گئے ہیں، یہ دین سارے دینوں پر غالب ہو جائے گا، نیزیہ کہ یہ دین کسی کے ممالنے سے نه مك سك كا، أنحضرت والتفاقية كارسالت ير الله تعالى في بذات خود شهادت دى، آنحضرت وليفي فيكي كو كتاب عظيم قرآن كريم كى تضير وتشريح كى منظیم ذمہ داری عطاکی گئی، آپ مُلفِق اللَّه كا سفر اسراء ومعراج كرائے آسانوں، اور جنت ودوزخ کی سیر کرائی گئی، اور وہاں ماا اعلیٰ کی قربت ہے آپ کو سرفراز كيا كيا، سفر اسراء مين آب فيلقافين كو تمام انبياء و رمولون (عِلْفَهُ البَيْلَةِ) كو المامت كراك مقام بلند كااظهار كرايا كيا،آب في في المان كرمقام محود ، نوازا جائے گا، مقام محمود وہ مقام ہے جس پر اولین وآخرین سب ہی رشک کریں گے، آنحضرت فيفضين ك ذات عالى كو سارے جہانوں كے لئے رحت بناكر بھيجا كيا، الله تعالى في أنحضرت ولي المناكم عالفت كرفي ير وروناك عذاب كى وعيد سناكى، أتحضرت طَيْقَ عَيْنَا كَ بارے ميں الله تعالى في بيد اعلان فرماديا ك آب ﷺ کی ذات عالی کا تعلق مؤمنین سے اس سے بھی زیادہ ہے جو ان کا این جانول سے ہے، اللہ تعالی نے آنحضرت اللظ اللہ اللہ تعالی اللہ تع مؤمنین کی ماغیں قرار دیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول انور کے فیصلہ سے انحراف ہونے کو سراسر مرائی قراردیا، آنحضرت علی اللہ اللہ اللہ کا کو وہ خصوصیت حاصل ب كه آب يَسْفَقَيْنِ كَي زوجه مطهره حضرت زينب وَفَالْفَقَا لَا ثَالَ آنحضرت فيلف عليها على ير عوا، آپ فيف في ك ذات عالى ير عى سلسله نبوت كا اختيام موا، لين آب الفي الرائزي أخرى في بين اور قيامت تك اب كونى

عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَيْنَ اللهُ تَعَالَى کے بیال مقبول ہے،آپ والقائل کا ذات عالی صفات کی حفاظت کا اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا، نیزید مجی فرمایا کہ آپ منتی کی طعن کرنے والوں کے لئے اللہ كافى ب، كفاركى تكذيب سے أنحضرت ظِفْفَ عَلَيْهِ ول برواشة موتے توالله تعالى آب ظلي في كا تعلى فرمات، أمحضرت ظلي في ساتھ ملاكك نے قال فرمایا، آپ فیلٹ فیلٹ کرٹا اللہ تعالیٰ کے دین میں طعن کرٹا ہ آنحضرت فيفي عَلِينا كَيْ شكل وصورت من شيطان نهيس آسكنا، آپ كى خاتم نبوت (میر نبوت) آب الفاقل کے شانوں کے درمیان عیال تھی،آب الفاقل کا کو علم غیب سے حظ وافر اللہ تعالیٰ نے عطافرمایا فقا، چنانچہ قبرو حشر، برزخ وآخرت، جنت ودوزخ، ملا مكه وحساب وكتاب ميزان ولي صراط وغيره وغيره بهت سي وسلد اور فضیلت کے عظیم مقام سے نوازاجائے گاء آپ منظیم ان مانے والول کی تعداد سارے انبیاء کرام عِلَقَهُ الشِّلَامُ کے تتبعین کی بہ نسبت زیادہ ہو گ، روز حر میں سب سے پہلے آپ علاقی ای انسی کے، آپ علاقی ای ب س اول جنت كا دروازه كفائطاكي ع، ب س يبل آب والتاليكاناي شفاعت كرنے والے ہوں مے ،آپ كلي الله على عب سے يملے بل صراط كو عبور فرما عن كر، آب والفلائل ب س سے يہلے جنت ميں داخل مول ك، وغيره وغيره ب شارآب يَلْقِي عَلَيْهِ كَ فَضَائل مِن جو قرآن كريم اور احاديث شريف میں مغتور و بھھرے موتیوں کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں، الله تعالی آب ظِلْقُ اللَّهِ كَا قدر ومنزلت بيجانے كى ہر مسلمان بلكه ہر انسان كو

سکھائے، آنحضرت طِلقِناعِ ﷺ کی آوازے بلند آواز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اکارت ہو جانے کا اعلان فرمایا، آپ میلی ایک کو عام لو گوں کی طرح اس کے رسول ﷺ کی خالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوك ذيل مول ك، الله تعالى في أنحضرت والفائلة الله الطاعت فرض فرماني، اوراطاعت نه کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی، آنحضرت مُلِقَ عَیْجَا حضرت میسلی غَلِينُ النِينَ كُلُونَ كُن بِثَارِت مِن الله تعالى في آمخضرت فِلْقَافِظَينَا كَي وَات عالى يرطعن اجر كاعلان فرمايا الله تعالى فياس كاعلان فرماياك آتحضرت فالفافية النهايت بلند اخلاق بین الله تعالی نے آنحضرت میلی ایک کے مکرمہ کو حلال فرما كر آنحضرت يُلِقَيْقِينَا كالرام فرمايا، الله تعالى في متم كما كريه فرمايا كه أس بارے میں فرمایا، یقیناً آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے آ محضرت فَيَقِينَ إِلَى محوبيت كالظهار فرمايا، آپ فَيَقَانَتِهَا كَ وَكر مبارك كو بلندى عطاك من ، آپ ملائ علي كو كوثر عطافها كر الله تعالى في خاص اكرام واعزاز فرمايا، الله تعالى في انبياء سابقين كوان ك نامول سي بكارا، مثلاً: يا آدم، يانوت، يالبرانيم، يادادد، ياموى ..... فرمايا، مكر آنحضرت والماليا كوريكر انیاء بین اللا پراس طرح مجی فضیات بخشی که آب دین کان کان کے کر مبيل يكارا بلكه آب يُلظِين عَلَيْها كو صفت رسالت ياصفت نبوت سے يكارا، ياايها الرسول، باایبالنبی وغیرہ، ایمان وہ معتبر قرار پایا جو اللہ تعالی کے ساتھ آنحضر ت

### منكرين حديث كى ترديد:

حضرت والمدِ ماجد مولانا محمد عاشق اللى بلند شهرى مباجر مدنى نور الله مرقده

اس آیت کی تفسیر علی منکرین حدیث کی تردید فرمات ہوئے لکھتے چی کہ الله

تعالیٰ شانہ نے اولا تواہبے نبی کریم فیلیں کی تیک کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

کہ ہم نے آپ پر کتاب آتاری تاکہ آپ لو گوں کے درمیان اپنی اس سمجھ کے ذرایعہ فیصلی جو اللہ نقائی

ذرایعہ فیصلے فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطافرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ فیلی فیلی جو اللہ نے آپ کو عطافرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ فیلی فیلی ہے واللہ نے آپ ایسافرقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ نبی

معلوم ہوں تا ہے کہ العیاذ باللہ نبی کی حیالت ہے آپ بالا سے ان لوگوں کی کھلی میں گے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے آپ بالا سے ان لوگوں کی کھلی تردید ہورہی ہے ، سورہ نمی میں فرمایا:

[الخل: ١٣٣]

ترجمہے: "اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ﷺ کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ فکر کریں۔"

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا کام صرف کتاب کا پہنچانا ہی نہ تھا بلکہ کتاب کا مجمانا اور اس کے معالی اور مقاتیم کا بیان کرنامجی منصب نبوت تو نین عطا فرما دیں، اور ہر انسان کے قلب میں آنحضرت ﷺ کی عظمت و محبت بید افرمادی، اور آپ ﷺ پر ایمان لانے، اور ان کی تعلیمات پر عمل بیراہونے کی توفیق نصیب فرمادی آمین۔

## 

الله تعالی کاارشاد ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِي لِنَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مِا لَحَقِ لِنَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا النَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا النَّاسِ إِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا النَّاسِ إِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا

ترجمہے: "بلاشہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں جو اللہ نے آپ کو سمجھایااور نہ ہو جائے تعیانت کرنے والوں کے طرف وار۔"

تعنسیر: اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بیارے نبی طِلِقَ الله کا مقام عالی بیان فرماتے ہوئے آپ طِلِقَ الله تبارک و بیان فرماتے ہوئے آپ طِلِقَ الله کو قرآن تکیم کا مضر وشارح بتایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بیارے نبی طِلِقَ الله پر قرآن کے معانی واضح فرماتے ہے مجر آپ عِلِقَ الله اس کی روشن میں قرآن کریم کے معانی کی تشیر فرمایا کرتے ہے۔

میں شامل تھا۔

۴ قضيّات ۴

آنحضرت طَلْقَالُ عُلَيْنَا كَا ذات عالى لو گول پر جمت ہے

الله تبارك وتعالى كاارشاد عالى ب:

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ فَدَ عَاءَكُم بُرُهَنَنَّ مِن رَبِيكُمْ وَأَنْزَلْنَا الْمَانِ الْمَانِ مِن رَبِيكُمْ وَأَنْزَلْنَا الْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُل

تفنسیر : بربان دلیل کو کہتے ہیں، اس جگہ دلیل اور فور مین سے کیامراد ہے اس سلسلہ میں اکثر مفسر بین کا قول بیہ ہے کہ دلیل سے مراد آنجفسر سے فیلی ایک کی ذات گرائی ہے اور نور سین سے مراد قرآن مجید ہے، اور بلا شبہ قرآن کریم جست بھی ہے اور نور مین بھی اور نی اکری فیلی فیلی کی ذات عالی جست بھی ہے اور نور مین بھی اور نی اکری فیلی فیلی کی ذات عالی جست بھی ہے اور نور مین بھی ہے، اللہ تعالی نے خاتم النبیون فیلی فیلی کو مجرات کثیر ہ کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ فیلی فیلی کی ذات گرائی ساری مخلوق کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک جست ہے، اور آپ فیلی فیلی کی اور وار کی طرف سے ایک جست ہے، اور آپ فیلی فیلی کی دور اس بھی استعال کرے ان اخلاق اور مفات اور آپ فیلی کی دور اس بھی استعال کرے ان بی کہ کی بھی بھی شخص کے لئے جو اپن عقل کو ذرا سا بھی استعال کرے ان بی مخر ف ہونے اور کفر افتیار کرنے کا کوئی بھی جواز نبیس ہے، آپ

۴ فضيًّا \*

رسول الله ظِلْقَاقَ الله الله ظَلِقَاقَ الله الله طَلِقَاقَ الله عَلَيْنَ اور بشر مجى بين

الله تعالی کاارشادعالی ہے:

﴿ فَدَ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينُ اللَّهِ الله ته ١١٥

تر جمس: "ب شك تمبارے پاس الله كى طرف س نور اور اور ايك الله كى طرف س نور اور ايك الله كى طرف س نور اور ايك اليك اليك كتاب آئى جو واضح كرف والى ك-"

تفسیر: جب دنیا میں ظلمت ہی ظلمت اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی مجیلی جوئی تھی۔ ہوئی تھی ، اللہ تعالی نے سارے عالم میں ایمان کی روثن کھیلانے کے لئے آنحضرت فلی فلی فلی کو مبعوث فرمایا، اور آپ فلی فلی کو نور (لیمنی روثن) قرار دیا، چنانچہ آپ فلی فلیک تشریف لائے تو کفر وشرک کی تاریکی چھنی اور ظلمت دیا، چنانچہ آپ فلیک تشریف لائے تو کفر وشرک کی تاریکی چھنی اور ظلمت

بہت سے لوگ نور کایہ مطلب سجھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ستے ان کی س جاہلانہ بات کی قرآن کریم کی آیت:

﴿ فَلْ سُبَحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرَ رَبِّهِ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرَ رَسُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

ر جمہ: "آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا موں میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں۔" تروید کررہی ہے۔ (مافوذازانوارالبیان)

\* قضيّات \*

الله تبارك وتعالى كالبخ حبيب طِلْقِيْ عَلِينًا كوتسلى دينا

الله تبارك وتعالى كاارشادى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِ مِهَ وَلَمَ تُوَالِمَا مَا الْمُنَا بِأَفْوَهِ مِهَ وَلَمَ تُوَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَا بِأَفْوَهِ مِهِ وَلَمَ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [مورة آلده: ٣] ترجيب: "اے رسول!آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ رجیبہ نہ کری جو دوڑ دوڑ کے کفر میں گرتے ہیں جو ان لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں جو ان لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے اپنے منہ ہے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان شہیں لائے۔ " اور ارشاور بانی ہے: اور ارشاور بانی ہے:

کافور ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہماری طرف سے تمہارے یاس نوراور کھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔

آیت کریمہ میں نور سے مراد سیدنا محد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرای ہے اور کتاب میں سے مراد قرآن کریم ہے ان وونوں کے ذریعہ اللہ تعالی سلامتی کے راستہ کی ہدایت فرما تا ہے ، نور روثی کو کہتے ہیں، آپ ﷺ کی ہدایت فرما تا ہے ، نور روثی کو کہتے ہیں، آپ ﷺ کی ان فرما تا ہے ، نور روثی کو کہتے ہیں، آپ ﷺ کی ان فرما ہوا تھا تو حید کے مامنے والے خال خال ہی دنیا کے کسی گوشہ میں افکاد کا پائے جاتے ہے ، خاتم النہ بین حضرت سیدنا محمد ﷺ مبعوث ہوئے تو آپ ﷺ نے قاتم النہ بین حضرت سیدنا محمد فرما گائی اور بڑی بڑی مشقتیں تو حید کی دعوت دی اور اس بارے میں خوب محنت فرمائی اور بڑی بڑی مشقتیں افسائیں جس کا نتیج ہے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا عالم جگم گا اٹھا، کفر و اشھائیں جس کا نتیج ہے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا عالم جگم گا اٹھا، گفر و شرک کی ظامتیں جیٹ گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ شرک کی ظامتیں حیوث گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ برگ کی ظامتیں حیوث گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ برگ کی خالمتیں حیوث گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ برگ کی خالمتیں حیوث گئی الغیاب ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ برگ کی خالمتیں حیوث گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔ برگ کی خالمتیں حیوث گئیں اور انجان ولیقین کے نور سے قلوب منور ہو گئے۔

صفوراقد س المنظمة المنظمة علاولت كا بدولت (جوالله تعالى في عطافهات كا بدولت (جوالله تعالى في عطافهات كا بدولت و جوالله تعالى في عطافهات كا بلديول كو بخفي گئي گئي سيال المنظمة المنظم

## ﴾ فضیباست ﴿ الله تعالی نے اپنے حبیب ﷺ کی حفاظت کاوعدہ فرمایا

الله تعالى كاارشادى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ وَإِن لَيْنَكَ مِن زَيْكَ وَإِن لَيْ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ لَيْنَا أَنْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ النَّامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِدِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[46:0]

ترجم : "اے رسول آپ پہنچاد یجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیااور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا بیشک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا بیشک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کوراہ نہیں دکھا تا۔"

تفسير: اس آيت ين الله تعالى في ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ فرما كر حفاظت كى سفانت وے وى ہے اس پر بيہ شبه وارو نبيس كيا جاسكنا كه الله تعالى في جب حفاظت كا وعده فرما يا تعاق كر رسول الله فيلون الله وي كار مبارك كيے شہيد كيا گيا اس طرح كى الذاكس كيے وى كيے أكي كي تك يونكه سورة ما كمده قرآن كى الله الله عن كار مورة والله عن كار موكى تقى سر ترفدى اور حاكم في حضرت عائشه

﴿ وَإِن يُكَذِبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ وَلِكَ اللّهِ مَن قَبَلِكَ وَلِكَ اللّهِ مَن قَبَلِكَ وَلِكَ اللّهِ مَن قَبَلِكَ وَلِكَ اللّهِ مَن عَبَلِكَ وَلَا مُورَا الله الله مَن الله الله مَن الله من الله من كَل طرف سب المود لونائ والحين على الله من كَل طرف سب المود لونائ والحين على الله من كَل طرف سب المود الونائ والحين على الله من كَل طرف سب المود الونائ والمنازر بانى بي الله من كَل طرف سب المود الونائ والمنازر بانى بي الله من كَل طرف سب المود الونائ والمنازر بانى بي الموادر الله من المؤل بي الم

﴿ فَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ [سروين: ٢٤] ترجمه: "سوآب كوان كى باتين رنجيده ند كرين بلا شبه جم

ترجم : "موآپ كو ان كى بائيس رتجيده نه كري بلا شبه جم جائة بين جو كچه يه لوگ جي تي اور جو ظاهر كرتے ايل-" اور ارشاد ربانى ہے:

ترجمہے: "سوآپ مخضر زمانہ تک ان سے اعراض فرمائے اور ان کو دیکیتے رہے سوعنقریب وہ بھی دیکھ لیں ھے۔"

اس کے علاوہ اور مجمی بہت آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی علاوہ اور مجمی بہت آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول انور کی طرف سے جب رسول انور کی طرف سے قرآنی آیات کا نزول ہو تاتھا جس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی طرف سے قرآنی آیات کا نزول ہو تاتھا جس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو تسل ہو جاتی تھی۔

رات کو جاتی تھی بہال تک کہ اللہ فی و کیداری (رات کو کی جاتی تھی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ فی فی کیداری (رات کو کی جاتی تھی بہال تک کہ اللہ نے و و اُللّه یقی شک میں اُلنّا بین کی جاتی ترک کراوی آیت نازل فرمائی (اس کے بعد آپ نے لو گوں سے اپن حفاظت ترک کراوی اور) خیمہ کے اندر سے مر نکال کر فرمایا، لو گو واپس چلے جاؤ اللہ نے میری حفاظ کردی ہے، ای حدیث میں ہے کہ یہ آیت کیلی فراثی ہے لیمی رات کو جب رسول اللہ فی فی فی این بستر پر نے اس وقت اس کا نزول ہوا۔

امام بخاری دَخِبَهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

طبرانی رَخِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَیْ نے حضرت ابو سعید خدری رَفِوَاللَّهُ تَعَالَیْ کَی روایت کہ مجملہ حفاظتی گارڈ رسول اللہ فِلْقِیْقِیْ کے بچیا حضرت عباس رَفِوَاللَّهُ تَعَالَیْ بھی ہے کہ مجملہ حفاظتی گارڈ رسول اللہ فِلْقِیْقِیْ کے بچیا حضرت عباس الله فِلْقِیْقِیْ کے بچیا حضرت عباس النا الله فِلْقِیْقِیْ کے بوری داری جھڑ وادی۔ طبرانی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَیْ نے حضرت عصر بن مالک رَفِقَاللَٰهِ تَعَالَیٰ خطمی کابیان نقل کیا ہے کہ رات میں ہم رسول اللہ فِلْقِیْقِیْ کا بیرہ دیا کرتے تھے آخر جب آیت ﴿وَاللّهُ يُعَصِمُ عَلَی مِنْ اللّهُ وَلَا لَلْهُ يُعْتِمُ وَادیا۔

مِنَ النّهُ اللهِ عَلَیْ فَارْلُ مُو فِی اوْ آپ فِلْقِیْ فِلْ اللّهِ عَلَیْ کُولُوں وَادیا۔

ابن حبان نے معج میں حضرت ابو ہریرہ وَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

کہ جب سفر میں ہم رسول اللہ فیلی کے ہم رکاب ہوتے (اور کہیں پڑاؤ
ہوتاتو) حضور فیلی فیلی کے لئے ہم سب سے بڑا درخت اور اس کا سایہ تجوڑ
دیے تھے آپ فیلی فیلی اس کے نیچ فرش ہوتے تھے ایک روز آپ فیلی فیلی اس کے نیچ فرش ہوتے تھے ایک روز آپ فیلی فیلی ایک درخت کے نیچ اترے اور کموار درخت میں انکادی (اور سوگنے) اجانک ایک آدی نے آکر کموار لے کی اور بولا مجہ (فیلی فیلی ) اب مجھ سے تم کو کون بیا کے گا حضور فیلی فیلی نے فرما یا اللہ بچائے گا کموار رکھ دے اس نے فور آنکوار رکھ دے اس نے فور آنکوار رکھ دی اس نے فور آنکوار رکھ دی اس نے فور آنکوار رکھ دی اس نے فور آنکوار کے دی اور آنکوار کی دی ادال ہوئی۔

## م قضيات \*

آنحضرت ﷺ کی تمام عبادتیں اور حیات و وفات سب الله تعالی ہی کے لئے ہے ، اور آپ ﷺ مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں

الله تبارك وتعالى كارشادب:

﴿ فَلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِي وَتَحْيَاىَ وَمُمَّاقِ لِلَّهِ رَبِ ٱلْمَنْلَمِينَ ﴿ آَنَ شَرِيكَ لَلَّهُ وَبِذَلِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُنْلِمِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمس: "آپ فرما دیجئے کہ بلاشبہ میری نماز اور میری تمام عبادتیں اور میراجینا اور میرامرناسب اللہ بی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شرکیہ نہیں ،اورای کا تھم دیا گیاہے ،اور

### ÷ قضيّل شـ ٠

آنحضرت طلق علی کا ذکر مبارک سابقه آسانی کتابول میں که وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کارشادہ:

﴿ الَّذِينَ يَشَعُونَ الرَّسُولَ النِّيقَ الأَثِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: "جو لوگ ایسے رسول نی ای کا اتباع کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پائ توریت اور انجیل میں کھا ہوا پائے ہیں، کہ وہ انھیں نیکی کا تھم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور اُن کے لئے پاکیز و چیز ول کو ان پر حرام کرتے گئیز و چیز ول کو ان پر حرام کرتے

میں سب سے پہلامسلمان ہول۔"
تفسیر: آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ میں سب سے پہلامسلمان ہول، یہ اولیت اس امت کے اعتبار سے یہ بینی امت موجودہ میں جو آخر الأسم ہے سب سے پہلامسلم ہول، اور اللہ تعالی کا فرمال بردار ہول، دیگر حضرات انبیاء عَلَيْنَ اللّٰ اللّٰ

(روث المعاني ص ا ٤٠٠٤ من ٨٠ تغيير الوار البيان ج٠ ٢٠/٠ - ٢٠)



ہیں، اور اُن لوگوں پر سے بوجھ اُتارتے ہیں جو اُن پر لدے موئے ہتے ،اور وہ بند شیں کھولتے ہیں جن شی وہ جکڑے ہوئے ہتے ، لہذا جولوگ اُن پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت و نصرت کریں اور ان کے نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو وہی فلاح یانے والے ہیں۔"

الفنسير: آيت بالاین الرسول اور النبی سے مراد سيدنا محد رسول الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلْمُولُو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ا

حضرت عطاء بن بیار تابعی رَخِعَبُهُ اللهُ اَتَعَالَتْ نَے بیان کیا کہ میں نے حضرت عطاء بن بیار تابعی رَخِعَبُهُ اللهُ اَتَعَالَتَ کی تو میں کے کہا کہ حضرت عبد الله بن عمرہ بن عاص رَخِعَالَةُ النَّفَا النَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ الل

نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا اور امین (لیحنی عرب) کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، تو میرابندہ ہے، ٹیس نے تیرانام متوکل رکھا، جو درشت خو اور سخت مزاج نہیں ہے، اور بازاروں بیس شور مچانے والا نہیں، اور جو برائی کابدلہ برائی ہے نہیں دیتا، لیکن معاف کرتا ہے، اور بخش دیتا ہیں، اور اللہ اے نہیں اٹھائے گاجب تک کہ اس کے ذرایعہ نجی والی ملت کو سیدھانہ کروے، اس طرح ہے کہ وہ لوگ لا إله إلا اللہ کہیں گے، اور اس کے ذرایعہ نہیں گے، اور اس کے ذرایعہ کہیں گے، اور اس کے ذرایعہ میں تکھول کو کول دے گا، اور بہرے کانوں کو اور غلاف جڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔

جمع بخاری ہے مشکلوۃ حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِحَاللهُ النَّفَالِيَّ کا یہ بیان صحیح بخاری ہے مشکلوۃ المصابح میں (ص سماج ا) میں بھی یہ مضمون ہے۔ (انوارالبیان)

#### كعب احبار رَضِوَاللَّهُ النَّفَ الْعَنْهُ كابيان:

کعب احبار پہلے یہودی تھے، پھر حضرات صحابہ کرام دُفَعُلْفَائِفَالْفَاؤُ کَا زمانے میں افھوں نے اسلام قبول کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم توریت میں یہ تکھاہوایاتے ہیں کہ:

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، میرے برگزیدہ بندہ ہیں، نہ درشت خو ہیں نہ سخت مزاج ہیں، وہ بازاروں ہیں شور مچانے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں ویتے، لیکن معاف کرتے ہیں، اور بخش دیتے ہیں، ان کی پیدائش مکہ ہیں ہوگی، اور ان کی ججرت کی جگہ طیب (مدینہ منورہ) ہے اور ان کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولیں وہ سرزین ہوگی جہاں ان کے اسحاب ۴ قضيات ۳

حضرت محمد عَلَيْنَ فَقِيلًا كَى بعثت قيامت تك آنے والے تمام انسانوں اور جنات كے لئے عام ہے ، اور آپ عَلِيْنَ فَقِيلًا نِي اي بين ، اور آپ عَلَيْنَ فَقِيلًا كى اتباع عين ہدايت ہے

قرآن كريم بن اس كاعلان فرمايا:

﴿ فُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مَخْدُ اللَّهِ النَّكَمُ السَّكَوَتِ وَالأَرْضِ لَآ إِلَّهَ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ. مُلْكُ السَّكَوَتِ وَالأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْنِى. وَيُعِيتُ فَنَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي إِلَّا هُوَ يُحْنِي وَيُعِيتُ فَنَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ وَكَلِمَتِهِ النّبِي اللّهِ وَكَلِمَتِهِ النّبِي اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنّبِعُوهُ لَمَا لَكُمْ تَهُ مَنْدُونَ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنّبِعُوهُ لَمَا لَكُمْ تَهُ مَنْدُونَ اللّهِ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ وَالنّبِعُوهُ لَمَا لَكُمْ تَهُ مَنْدُونَ اللهِ وَكَلّمَتِهِ وَالنّبِعُوهُ لَمَا لَكُمْ تَهُ مَنْدُونَ اللّهِ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ وَالنّبِعُوهُ لَمَا لَكُمْ تَهُ مَنْدُونَ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[الأعراف: ١٥٨]

ترجم : "آپ الله علی فراد یج کداے لو کو بلاشہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول جول، جس کے لئے بادشاہت ہے آسانوں کی اور زمین کی۔"

 کی حکومت ہوگی اور ان کی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں گے ، یہ لوگ اللہ کی جربیان کر ہے والے ہوں گے ، یہ خوشحالی میں بھی اور سختی میں بھی ، وہ ہر منز ل میں اللہ کی تعریف کریں گے ، اور ہر بلند کی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے ، اور ہر بلند کی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے ، یہ نماز کا وقت ہو جائے گانماز اوا کریں گے ) آدھی بیٹر لیوں پر تبیند بائد صیں گے ، وہ وضویس اپنے اطراف یعنی اوا کریں گے ) آدھی بیٹر لیوں پر تبیند بائد صیں گے ، وہ وضویس اپنے اطراف یعنی ہاتھ یاؤں دھوئیں گے ، اُن کا مؤون فضاء آسانی میں اوان وے گا، اور ان کی اور ان کی صف نماز میں ہوگی ، وہ نول صفیل (اخلاص ایک صف نماز میں ہوگی ، وہ نول صفیل (اخلاص وعز یہت میں) برابر ہول گی ، رات کو ان (کے ذکر) کی آواز ایس ہوگی جیسے ایر معنوں کی جنبی خاہد ہوتی ہے ۔ (مصافح میں یہ روایت (ص ۱۵) پر اور سنن داری میں (ص ۱۵ جا ) پر موجود ہے ، اس کے بعد صاحب مصافح اور سنن داری میں (ص ۱۵ جا ) پر موجود ہے ، اس کے بعد صاحب مصافح نے حضرت عبد اللہ بن سلام سے نقل کیا ہے کہ توریت میں حضرت محمد شاہر سنن داری میں حضرت عبد اللہ بن سلام سے نقل کیا ہے کہ توریت میں حضرت محمد شاہر کی صفت بیان کی ہے۔

موجودہ اُجیل میں آنحضرت ﷺ کے متعلق بیش گوئی: بہت می تحریفات واقفیرات کے باوجود اب بھی آنجیل یو حنامیں آنحضرت ظیف گئی کے باوجود اب بھی آنجیل یو حنامیں آنحضرت ظیف گئی گئی کے بارے میں بعض بشارتیں موجود ہیں، باب ۱۱میں ہے لیکن میں تم سے کے کہنا جول کہ میراجانا تمہارے گئے فائدہ مند ہے کیو تکہ اگر میں نہ جاؤل تو وہ مدد گار تمہارے پاس نہ جاؤل تو وہ مدد گار تمہارے پاس بھی گار تمہارے پاس بھی دونگا۔

(پچر چند سطر کے بعد ہے) لیکن جب وہ لیٹن روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کے راہ وکھائے گا،اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کیے گا جو پچھ نے گاوہ تی کیے گا،اور حمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

کر کے فرمادیں کہ بلاشہ بھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف بھیجاہے، میں اللہ کارسول ہوں ، اللہ دہ ہے جو آسانوں اور زمین کا بادشاہ ہے ، ان میں جو کچھ ہے ،
وہ سب اللہ کی مخلوق و مملوک ہے ، تم سب بھی اللہ کی مخلوق و مملوک ہو ، اس کے ملک اور اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو ، اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی ، لہذا اس پرایمان لاؤ ، اور اس کے رسول کی تصدیق کرو ، یہ رسول کی تصدیق کرو ، یہ رسول کی بے ، جو آئی ہے ، یعنی اس نے تصدیق کرو ، یہ رسول کے کلمات کی انسان سے نہیں پڑھا، وہ خود بھی اللہ پرایمان رکھتا ہے ، اور اس کے کلمات پر یعنی اس کے کلمات برایمان سے نہیں پڑھا، وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے ، اور اس کے کلمات بر ایمان کے احکام کی تصدیق کرتا ہے ، لہذا تم اس کا اتباع کرو تاکہ ہدایت یا برائے۔

سیدنا محد رسول الله ظافی الله ظافی بعث عامه کادیگر مواضع میں بھی قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے ، سورہ سامی فرمایا:

﴿ رَمَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَتَكَذِيرًا وَلَنَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [بَنَامُونَ اللَّالِيَ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمہ: "اور ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لئے
بٹیر و نذیر بنا کر بھیجاہے ، لیکن بہت سے لوگ نبیں جائے۔"
سید نا محمد رسول اللہ طَلِقَائِلَیْکا کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے خصوصی انتیازات
اور فضائل عطافرہائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ظِفِقائِلیکا کی بعثبت
عام ہے ، حضرت جابر دَفِحَالِقَائِلَگاکا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طَلِقَائِلَگا نے

ارشاد فرمایا کہ مجھے یا ی چیزیں دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کی کو نہیں دی

گئیں: (رعب کے ذرایعہ میری مدولی گئی (آایک مادی مسافت تک دیمن مجھ کے ڈریتے ہیں (پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی فرمادی گئی، (کہ مسجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے) پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہو جاتے ہیں) سو میری امت کے جس فخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز بڑھ لے، امت کے جس فخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز بڑھ لے، کی اس میرے لئے علی شفاعت کبری کئے حال شہیں کئے گئے، (اور مجھے شفاعت کبری وی اس کی طرف میری شفاعت کبری کے جو تیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی)، (پاور مجھے ہے پہلے بی خاص کر ابنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامة الناس (لیعنی) تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ (رواہ ابخاری فی سوی میں ۲۸)

نز آب يَسْ الله الله عند محى ارشاد فرمايا:

"والذي نفس محمد بيده لا يسمع بير أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولر يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." (رواه مسلم في كتاب الإيمان) ترجم التنار على أرواه مسلم في كتاب الإيمان) ترجم التنار على المنار المنار على المنار المنار المنار المنار المنار المنار ووارخ والول المنار المنار ووزخ والول المنار المنار ووزخ والول المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار المنار المنار المنار ووزخ والول المنار ووزخ والول المنار الم

چونکہ آپ ﷺ کی بعثت عامہ ہے، اس کے ہر فرد بشر کے لئے آپ ﷺ اللہ تعالی کے نی اور رسول ہیں، آپ ﷺ کا دامن بکڑے بغیر نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذراعہ تمہاری مدد کروں گاجو مسلسل آتے رہیں گے۔"

تفسیر: صاحب روح المعانی (ج ص ۱۷) بحواله مسلم وابو داود و ترخی کی حضرت ابن عباس وَخِوَاللَّهُ الْنَّا الْنَّا الْنَّا الْنَا اللَّهُ الْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْنَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

"اللهُمُّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللهُمُّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أَهْلِ الإِسْلام لاَ تُعْيَدُ فِي الأَرْضِ."

ترجمہ: "اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے بورا فرمائیں اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ملاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عمادت نہ کی جائے گی۔"

مطلب بیہ تھا کہ اہل ایمان واسلام کاسلسلہ منقطع ہو جائے گا مچر آپ کی عمیادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

کوئی شخص اللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کرسکتا، خواہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو۔
ولائل بذکورہ کی وجہ ہے تمام امت کا حضرت محمد رسول اللہ وَالْفَالِيَّةِ اللَّاکِی اللہ علامہ اور خاحمیت رسالت پر اجماع ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، پیغیر اسلام حضرت محمد واللہ اللہ اسلام حضرت محمد واللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے نہیں آئے، بلکہ تمام نی نوع جن وبشر کے لئے آئے، اور آنحضر ت واللہ اللہ کے لئے نہیں کے بال طور پر من نوع جن وبشر کے لئے آئے، اور آنحضر ت واللہ اللہ عدا کے سامنے جھانا سب کے سروں کو ایک خدا کے سامنے جھانا چھانا کے ایم سواکوئی پرستش کے لائق نہیں۔

حضرت جنید بغدادی رختیبُ اللهٔ مُتَعَالِيْ فرماتے ہیں کہ مُحَلُون کے لئے اللہ تعالیٰ تک جَنِیْ کے سب رائے بند ہیں، سوائے رسول اللہ ﷺ کے راستہ کے۔(انوار التر آن ہے)

﴿ فَضِیناً الله مَّالِقُهُ فَعَیناً الله تعالی الله تعالی الله تعالی نصرت کے لئے الله تعالی کی طرف سے فرشتوں کانزول الله تارک دتعالی کاارشاد ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْ الْمِنْكُمْ أَيْ الْمُكْمِ الْمُ الْمُكْمِ الْمُكْمِ اللَّهِ مُرْدِفِينَ الْمُكَمِّكَةِ مُرْدِفِينَ الْمُكَمِّكَةِ مُرْدِفِينَ الْمُكَمِّعُةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ

[سورةانقال: 9] ترجمسه: "جب تم الني رب سے فرياد كر رہے تھے سواك

قبلہ رخ ہو کر ہاتھ کھیلائے ہوئے برابر دعامیں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ طُلِقَ عَلَیْنَا کَا کَ کِ کَاندھوں ہے گرگئ، حضرت الوہر صدایق رَفِحُالِ اَنْفَالِکُ عَاضِر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر لیکر آپ کے مونڈھوں بر دال دی، بھر آپ سے جیز گئے اور عرض کیا یا بی اللہ بس کیجے آپ نے اپنے رب ذور دار دعائی ہے ہے کانی ہو گئی ہے شک آپکارب ابنا وعدہ پورا فرمائے گا اس پر آیت فاستجاب لکم نازل ہوئی بینی اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی، اور آئی ہز ار فرشتوں کے ذریعہ مدد کرنے کا وعدہ فرمائے۔ (تشیر انوار البیان) فرمائی، اور آئی ہز ار فرشتوں کے ذریعہ مدد کرنے کا وعدہ فرمائے۔ (تشیر انوار البیان) فرمائی، اور آئی ہوائی اور اس کے تمرات ظاہر ہوئے فرمائی، ارشاذ باری تعالی کی دعا قبول ہوئی اور اس کے تمرات ظاہر ہوئے فرمائی، ارشاذ باری تعالی ہوئی اور اس کے تمرات ظاہر ہوئے فرمائی، ارشاذ باری تعالی ہے:

﴿إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى الْمَلَتِ كَفِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَيْتُواْ اللَّهِي فِي قُلُوبِ اللَّهِي كَفَرُواْ اللَّهِي فِي قُلُوبِ اللَّهِي كَفَرُواْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

غزوہ برریس فرشتوں کے قال کرنے کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سیر کی کتابوں میں مروی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بدر کے

دن فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے سفید مماے باندھے ہوئے تھے جن سے شملے اپنی کروں پر ڈال رکھے تھے البتہ حضرت جبر مِل غَلِینْ البِیْنَا کَا مَمَامہ زرد رَبِّک کا تھا۔

﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً الله کا وجودِ مبارک لوگوں کے لئے مختر ت ظِلِقِلْ عَلَيْنَا کا وجودِ مبارک لوگوں کے لئے عذاب اللهی سے بچنے کا ذریعہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﷺ

[الأنفال: ٢٣]

ترجمہے: "اور اللہ انہیں اس حالت میں عذاب خبیں وے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہول، اور اللہ تعالیٰ انھیں اس حال میں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔"

تعنسير: آیت شریفه کا مطلب یہ ہے کہ آپ طِیق عُلِیّا کی موجودگی میں اللہ تعالی ان پر عذاب نازل نہیں فہائے گا، کیو نکہ اللہ تعالی کا تکوین قانون ہے کہ جس بہتی میں اللہ کا کوئی نبی موجود ہواس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتا، جب تک مجر مول کے درمیان سے اپنے نبی کو نہ اکال لے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط عِنَوْهُ النَّلُامُ کی قوموں پر جب تی عذاب حضرت ہود، حضرت صالح ، حضرت لوط عِنَوْهُ النَّلُامُ کی قوموں پر جب تی عذاب

آیا جب کہ یہ حضرات بستیوں ہے باہر جا چکے تھے، خاتم الأنبیاء جو رحمت للحالمین فیلی فیلی ہیں آپ کسی بستی میں موجو دجوں اور وہاں عذاب آجائے یہ نبیس ہو سکتا، مکد سکر مدین آپ فیلی فیلی کا موجو دجو ناعذاب آنے ہے مائع تھا۔ حضرت ابن عباس فیلی فیلی فیلی نے فرمایا کہ امل مکہ کے لئے دو چیزیں امان کی تھیں، ایک نبی آکرم فیلی فیلی فات گرائی اور دوسرے استغفار، جب امان کی تھیں، ایک نبی آکرم فیلی فیلی فات گرائی اور دوسرے استغفار، جب آپ فیلی فیلی فیلی کے آئے تو ان کے پاس امان کی صرف ایک چیزرہ گئی بینی استغفار۔ (تغییر طبری)

لہٰذ ااہل مکہ پر عمومی عذاب نہ آیا، صرف بدر کے دن ستر سر غنے مارے گئے ، اور فنج مکہ کے دن ستر سر غنے مارے گئے ، اور فنج مکہ کے دن چند افراد فقل کردیئے گئے جو بہت زیادہ شریر تھے اور چند افراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کزلیا، اور آئندہ کے لئے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔

# ﴿ فضیالت ﴿ فضیالت الله تعالی نے مال غنیمت میں ہے اپنے مال عنیمت میں ہے اپنے مالی علیمی کا حصہ مقر ر فرمایا

الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْدَى وَالْيَتَنَى وَالْمَسَكِينِ وَالرَّسُولِ السَّيِيلِ إِن كُنتُه مَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا

عَلَىٰ عَبدِ فَا يَوْمَ الْفُرْفَانِ بَوْمَ الْنَعَى الْمَجْمَعَانِ وَاللّهُ عَلَىٰ عَبدِ فَا يَوْمَ الْلَعَى الْمَجْمَعَانِ وَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْرِ اللّهُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله



ترجمہ: "الله وہ بجس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کردے ، اور الله کا گواہی دینا کافی ہے۔" سورہ صف میں ارشاد فرمایا:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ عَرِهُ ٱلكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِي لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلذِينِ كُلِيهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ وَدِينِ ٱلْمَقِي لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلذِينِ كُلِيهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ السنة ٢٠٠٩]

ترجمہ: "وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ کے نور کو جمادیں حالانکہ اللہ کو اپنا نور پورا کرنے کے علاوہ اور کوئی بات منظور نہیں، اگر چیہ کافروں کو ناگوار ہو، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور وین حق کے ساتھ بھیجا کہ اے تمام دینوں پر فالب کروے، اگرچہ مشرکین کوناگوار ہو۔"

تفسیر: اللہ تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کوہدایت دوین حق کے ساتھ بھیجاہے، جو دین حق علی اللہ ﷺ کا داور یہ دین کسی کے مثانے ہے نہیں مث سکتا، اور یہ دین اسلام کی روشن کسی کے بجھانے سے ہرگزند بھجے گا، ان تینوں آیوں میں دشمنان اسلام کی روشن کسی کے بجھانے سے ہرگزند بھجے گا، ان تینوں آیوں میں دشمنان اسلام کے عزائم باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔

بہلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کواپنے مونہوں سے بجھادیا چاہتے ہیں، یعنی اسلام پر اعتراض کر کے اور مہمل باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، ان کی باتوں سے

### ۴ قضيلت \*

دین محمد خَلِیْنَ عَلَیْنَ کَا اَیْنَ کَام و بینوں پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی بجھائی نہیں جاسکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کارشادہے:

﴿ هُوَ اَلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلذِينِ كُلِهِ؞ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا الْكَالَةِ الْآَنَ ١٨٠]

اسلام کا نور بیجنے دالا نہیں اور ان کی شرارتوں سے اسلام کو شیس لگنے دالی نہیں ہے ، اللہ جل شاند نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے ، کہ اس کا نور پورا ہو کر رہے گا، اگر چید کافروں کو ناگوار ہواور برا لگے۔

اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول طِلِقَ الله کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کردے ،اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو، سورہ تو بہ کی آیت کے اخیر میں (ولو کرہ الملشر کو ن) الکافرون) فرمایا، اور سورہ مف کی آیت کے ختم پر (ولو کرہ الملشر کو ن) فرمایا ہو و سورہ مف کی آیت کے ختم پر (ولو کرہ الملشر کو ن) فرمایا ہو لوگ شرک کی وجہ ہے مشرک بیں، اور جولوگ مشرک تمیں کی دوسری وجہ ہے کافر بیں، مثلاً خدائے تعالیٰ کے وجود کو نمیس مانتے، یااس کی دوسری وجہ ہے کافر بیں، مثلاً خدائے تعالیٰ کے وجود کو نمیس مانتے، یااس کی قالت پر اعتراض کرتے بیں، یااس کی کتابوں اور اس کے نمیوں کو جھلاتے بیں، ان دونوں فتیم کے دشمنوں کی ناگواری کا تذکرہ فرمادیا کہ کافر اور مشرک بیں، ان دونوں فتیم کے دشمنوں کی ناگواری کا تذکرہ فرمادیا کہ کافر اور مشرک بید جو چاہتے بیں کہ اللہ کادین نہ تھیلے اور اس کا غلبہ نہ ہو، ان کے ادادوں سے کچھ تمیس ہو گا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب فرمائے گا، یہ جلتے رہیں، صد کرتے رہیں، ان کی نیتوں اور ارادوں پر خاک پڑے گی، اور دین اسلام بلند اور غالب ہو کر رہے گا۔

دین اسلام کے غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں: پہل صورت: ایک صورت یہ ہے کہ دلیل اور جمت کے ساتھ غلبہ مواوریہ غلبہ ہمیشہ ہے ہا اور بمیشہ رہے گا، کوئی بھی شخص خواہ آسانی دین کا مد کی جو (جیسے یہ ودی و نصرانی)، خواہ بت پرست ہو، خواہ آتش پرست ہو، خواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، خواہ طحہ جو، اور زنداین ہو، وہ اپنے وعوی اور اپنے

رین کو لے کر دلیل سے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا، اور اپنے دعوی کا صحیح ثابت نہیں کرسکتا، اسلام کے ولائل سے بیبود ونصاری اور مشر کین، زنادقہ اور ملحدین سب پر ججت قائم ہے، اس اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے، اور اللہ تعالی نے اسے کامل ہمی فرماویا، اور قرآن مجید میں اعلان فرما دیا:

﴿ الْيَوْمَ اَكُمُلَتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَالْمَنْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِينَا ﴾ [مرة المه: ٣] ترجمه: "آج مِن في تباراوين كامل كرديا، اور تم پر اپن نعمت يوري كردي."

اسلام دین کامل ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حادی ہے، دیگر تمام ادیان مانے والے صرف چند تصورات اور خود تراشیدہ معتقدات کو لئے بیٹے ہیں، عبادات، معاملات، مناکات، معیشت، اور معاشرت، سیاست، اور حکومت، اخلاق، اور آواب کا کوئی نہ ہی نظام ان کے پاس نہیں ہے، خود سے قوائین بنالیتے ہیں، اور پھر انھیں تو ژدیتے ہیں (بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ قانون تو ائید کی طرف کیسے اللہ کی طرف کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام دیتے ہیں، اور اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے، جن کی تصریحات اور انھسیلات قرآن مجید میں اور اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے، جن کی تصریحات اور انھسیلات قرآن مجید میں اور اعلادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

دوسسری صورت: اسلام کے غالب ہونے کی دوسری صورت یہ ب کہ دنیا میں ، اور دنیا میں

معداهد)

تیسسری صورت: اماام کے غالب ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب سلمان اقترار کے اعتبارے دوسری اقوام پر غالب ہو جائیں گے، اوریہ ہو چکا ہے ، جب مسلمان جہاد کرتے تھے ، اللہ کے دین کو لے کر آگے برصة منص ، اور الله تعالى كى رضا بيش نظر تھى اس وقت برى برى حكومتي ياش یاش ہو ممنیں تھیں، قیصر و سری کے ملکوں بر مسلمانوں کا قبضہ ہو سیاتھا، ان میں سے جو قیدی مکڑے گئے وہ غلام اور باندی بنائے گئے، اور مشر کین اور اہل کتاب میں بہت ہے لوگوں نے جزید دینا منظور کرلیا، اور مسلمانوں کے ماتحت رہے، صدیول اور پیٹا اور ایٹیا اور افریقہ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ ربا (اور اس وقت کے میری تین براعظم دنیا میں معروف ستھے) اور اب مجھی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے حصہ پر قائم ہیں، اگر اب بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور آپس میں اتفاق واتحاد کرلیں، کافروں سے بغض رکھیں، کافروں کی حکومتوں کو اپناسہارانہ بنائیں، تو اب مجمی وی شان واپس آسکتی ہے جو پہلے تھی۔

اقتدار وغلبہ کے اعتبارے بھی اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو چکا ہے ، اور آئدہ کھر اس کا وقوع ہو گا، ان شاء اللہ ، حضرت مقداد دَفِحَاللة اِنْعَالِیَّ ہے روابیت ہے ، کہ رسول اللہ ظِلِقَالِیَّ اِنْ شَاء اللہ ، حضرت مقداد دَفِحَاللة اِنْعَالیَٰ ہے ۔ روابیت ہے ، کہ رسول اللہ ظِلِقَالِیَّ اِنْ اِنْ ارشاد فرمایا کہ زمین پر مٹی ہے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں ہے تیار کیا ہوا کوئی خمیمہ ایسا باتی نہ رہے گا، جس میں اللہ تعالی اسلام کا کلمہ داخل نہ فرمادیں ، عزت والے کی عزت کے ساتھ ، اور ذات والے کی ذات کے ساتھ ، اور ذات والے کی والیت کرنے کے بعد حضرت مقداد دَفِحَاللة اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہ ہو گا۔ (مقدود المعالیَ الذمندامی) فی مارادین اللّٰہ ہی کے لئے ہو گا۔ (مقدود المعالیَ الذمندامی)

اسلام ہی اسلام ہو، اور ای کارواج ہو، ایساقیامت سے پہلے ضرور ہو گا، حضرت عیسیٰ غَلَیْلِ الْفِیْلِیِّ اور حضرت مہدی غَلیْلِ الْفِیْلِیْ کے زمانہ میں اسلام خوب ایسی طرح پیمیل جائے گا، اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی تصرح آئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ دَوَوَاللَّهُ الْفَقَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَلِقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ فَي رَمَانه الملل كلها غير موت فرمايا" و يبطل الملل حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام" يعنى حضرت نيسى غَلَيْنَا اللَّهُ اللَّ

کفنسیر: اللہ جل شانہ نے مسلمانوں سے یوں بھی خطاب فرایا کہ آگر تم رسول فیلی فیلی کی دونہ کرو کے تواس سے اللہ کواور اللہ کے رسول کو اللہ کے دین کو کوئی فیصان نہ پہنچ گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے رسول کی مدوفرمائی جب انہیں مکہ کے کافروں نے مکہ شعظمہ سے نگال دیا اور وہ اپنے مالم ماتھی کے ساتھ غار میں بہنچ گئے۔ اول تو وشمنوں کے درمیان سے جیج سالم ماتی کے ساتھ بہنچادیا پھر جب وشمن غار مال وینا پھر غار تور تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ بہنچادیا پھر جب وشمن غار فرک منہ تک بہنچ گئے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمانا اور جولوگ تلاش فرک منہ تک بہنچ گئے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمانا اور جولوگ تلاش من فرک منہ تھے ان کو ناکام واپس کر وینا ہے سب چھواللہ تعالیٰ کی مدو سے ہوا۔ یہ مشر بھر سے واقعات ہیں پورے سفر میں حضرت ابو بھر صد این وقتی تھائے گئے اس فرق تھے جب آپ فرائی تھائے نے سفر کا ارادہ کیا تو حضرت نے وقتی تھا لئے کو این جگہ لئا دیا اور آپ فرائی تھائے خصرت ابو بھر صد این قولوگوں نے حضرت نیل دین تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد این خول سے کر روانہ ہو گئے جب صبح ہوئی تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد این خول سے کہاں کو این جگہ لئا دیا اور آپ فرائی تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد این خول سے خول تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد این خول سے کو این جگہ لئا دیا اور آپ فرائیوں تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد کی تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد کے کو این جگہ لئا دیا اور آپ فرائیوں تولوگوں نے حضرت ابو بھر صد کے کو این جگہ لئا دیا اور آپ فرائیوں تولوگوں نے حضرت ابو بھر ان دیا دیا ہو گئے جب صبح ہوئی تولوگوں نے حضرت

جن كوالله تعالى عزت دئ كا، أنبيس كلمة اسلام كو قبول كرف والافرما دے گا، اور جن كو الله ذليل كرے گا، وہ مقتول ہو گا يا مجبور ہو كر جزيه ادا كرے گا۔ (تنبير انوارالبيان)

### ۴ فضيّلت. ÷

الله تعالی نے اس وقت اپنے رسول ﷺ کی مد د فرمائی جب اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے اللہ تبارک وتعالی ارشاد عالی ہے:

[التوبي: ١٩٩٩-١٩]

# 

الله تعالى كاارشادى:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُيكُمْ عَن بِزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُلَ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تُوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ ) [التو: ١٢٨-١١٩] ترجمد: "بلاشبه تمهارے یاس رسول آیا ہے جوتم میں ہے ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچ وہ اس کے لئے نہایت گرال ہے وہ تمہارے نفع کے لئے جربیس ہے، مؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مبر بانی کا برتاؤ کرنے والا ہے ، سو اگر لوگ روگر دانی کریں تو آب فرما ديجي ك ميرے لئے الله كافى ب، اس كے سواكوئى عبادت کے لائق نہیں، میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم

تفسیر: یه دوآیتیں ہیں جن پر سورۂ توبہ ختم ہوری ہے ، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا خاتم القبین حضرت محمد ﷺ کی بعض صفات بیان فرمائیں:

علی دَخَوَالِفَالْقَعُالِیُّ کُوآپ کی جگہ پایا اور ان سے بو چھا کہ آپ کے ساتھ کہاں ہیں؟ اس بر انہوں نے لاعلمی ظاہر کی وہ لوگ آپ شین گئی کو تلاش کرنے چل وقت حضرت ابو بکر صدیق رضافی اللہ فیلے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضافی اللہ فیلے وقت حضرت ابو بکر صدیق شخص اپنے قد موں کی طرف نظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا خوص اللہ عمر من فیلے مکنٹ کے اس فیلی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہے ) آپ نے تین دان فار توریس قیام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق مناقہ ہے اور میں قیام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق مناقہ کے ایک منازی کے ایک منازی کو وہ وہ ہے جا کر چیش کر دیتا تھا۔ دونوں حضرات اس کو پی لیتے شخصہ تین دان گزارنے کے بعد مدینہ منورة تھا۔ دونوں حضرات اس کو پی لیتے شخصہ تین دان گزارنے کے بعد مدینہ منورة کے لئے روانہ ہو گئے اور دسویں دان قبا پہنی گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ کری نے غار کے دروازے پر جالا پور دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں نے سمجھا کہ آگریہ حضرات اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوا ہوا۔

(مشكوة المصافح سفحه ٢٥٥)

الله تعالی نے اپنے رسول طلق علی المینان نازل فرمایااور آپ کے قلب مبارک پر تسلی فرمائی ۔ آپ نے قلب مبارک پر تسلی فرمائی ۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بمر فرض الله تقالی کی تسلی دی کہ عملین نہ ہول بلاشیہ اللہ جارے ساتھ ہے۔



اول تو یہ فرمایا کہ تمہارے یاس آیک رسول آیا جو بڑے مرتبہ والارسول ہے (اس ير رَسُول كى تنوين ولالت كرتى ہے) اور يه رسول حميس ميں سے ب اس کاایک مطلب توبہ ہے کہ وہ بشر ہے، تمہاری جنس میں سے ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے ہ، جو مخاطبین اولین ہیں، ان کا ہم زبان ہے دواس کی باتوں کو سمجھتے ہیں ،اور تیسر امطلب یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار ے اور مل جل کر رہے کے اعتبارے تمہیں یں ہے ہے، اس کے نسب کو اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو تم اچھی طرح سے جانے ہو۔

مضر ابن کثیر رَحِمَةِ بُاللَّهُ تَعَالَثْ (٢/٢٠٣) لَكُفِيَّة بيل كه حضرت جعفر بن الى طالب رَفِعَ لِللَّهِ اللَّهِ فَ نَعِاشَى كَ سامن اور حضرت مغيره بن شعبه وَ اللَّهُ اللَّهُ فَ كُرى كَ سامة اس بات كوان الفاظ مي بيان كيا تعا"إن الله بعث قينا رسولاً منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته." آب كالها المن الوكول على بيدا بوك نبوت -سرفراز ہونے کے بعد انیس میں رہے، آپ فیفن کھی انیس کی زبان میں بات كرتے تھے، جس كى وجد سے ان لو گول كے لئے آپ ظيف علي سے استفاده كرف اورآب والفائية كى باتيل ف كاخوب موقع تها، أكر ال كانى ال كى جنس ہے نہ ہو تامثلاً فرشتہ ہو تا، یاان کی ہم زبان نہ ہو تا، یاا ہے رہنے سہنے میں سمی انبی جگه رہتا جہاں آنا جانا اور ملنا جلتا دشوار ہو تا تو استفادہ کرنے اور بات سجھنے میں دشواری ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول بھیج دیا: جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة آل عمران میں ارشاد فرمایا: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الله تعالى نے مؤمنین پر احسان فرمایا جب کہ ان میں سے آیک رسول بھیج دیا) آپ

و المان المرابع المان كرت موك ارشاد فرايا: ﴿ عَن مِن مَا عَلَيْهِ مَا عَنِينَةُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيدٌ ﴾ ك امت كوجس جزے تكليف موده آپ عظيم يا شاق كررتى ب،اور آپ عظی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ علی علی امت کے نفع لے آئیں اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات ورست ہو جائیں اور آپ ظی ایک کومومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے، آپ ظی ان کے ساتھ مہر بانی کابرتاؤ فرماتے ہیں،مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا تعلق صرف الیانہیں ہے کہ بات کہد کربے تعلق ہو گئے بلکہ آپ فیلی عیرا کا این امت ہے قلبی تعلق ہے، ظاہرا بھی آپ ظیف اللہ ان کے مدرو میں اور باطنا مجی، أمت كوجو تكليف بوتى اس ميس آب طلق على المحى شريك بوت تعيد اوران میں ہے کسی کو تکلیف بیٹنے جاتی توآپ طیف کھیا کو کڑھن ہوتی تھی،اللہ تعالی نے آپ شِلْفَائِیْنَا کو تھم فرمایا ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (يعنى مؤمنین کے ساتھ آپ نری کابرتاؤر کھیے) ایک مرتبہ دات کو مدینہ منورہ کے باہرے کوئی آواز آئی اہل مدینہ کواس سے خوف محسوس ہواچند آدی جباس كى طرف رواند ہوئے تو ديكيا كه رسول الله ظِلْفَيْ عَلِيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَكَ مِنْ إِلا حِارت مِنْ تُوآبِ عَلِينَا اللهِ مِنْ آبِ فَرايا: "له تر اعوا" ۋروشيى كونى فكركى بات نېيى - ( ميخى بخارى: ١/٣١٤) حضرات صحاب كرام رَفِعَكُ النَّفَة مِن على كو تكليف مو جاتى تقى تواس کے لئے فکر مند ہوتے تھے، عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے،

دوابتاتے تھے، مرایض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے

قدم اونجااور ایک قدم نجا ہو کر توازن سی نہیں رہتا) آپ ظیفی است کو اس طرح تعلیم دیتے سے جیسے مال باپ اپ بی کی طرح ہوں، میں شہیں آپ ظیفی کی طرح ہوں، میں شہیں سے اس طرح تعلیم دیتے ہیں، خوایا: میں شہیں سے اس بی کی طرح ہوں، میں شہیں سے اس بی اس میں تاہوں (مجر فرمایا) جب تم قضا محاجت کی جگہ جاو تو قبلہ کی طرف مند نہ کرو، نہ پشت کرو، اور آپ ظیفی کی اس نے تمن پھر ول سے استجا کرنے کا تکم فرمایا کہ لید سے اور ہڈی سے استجانہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استجا

اور آپ فال فحض پیشاب کرنے کاارادہ کرے ، توجگہ کو دیکھے لے ، (مثلاً کِی جگہ نہ ہوجہال سے چھینٹیں نہ اڑیں اور ہوا کارخ نہ ہو غیرہ)۔ (مثلاۃ شریف)

نیز آپ فیلفیلی نے سوراخ میں پیٹاب کرنے سے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیج نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ہی تعلیمات سامنے آجا کیں گی جو سرایا شفقت پر مجنی ہیں، اس شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ فیلفیلی کو یہ گوارانہ تھا کہ کوئی بھی مؤمن عذاب میں مبتلا ہو جائے۔

حضرت ابو ہریرة رَفِقَالِلَا تَعَالَیْ الله عَلَیْ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی جب اینے چاروں طرف روشی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آگر گرنے گئے وہ شخص ان کوروکتا ہے کہ آگ میں نہ گریں، لیکن وداس پر غالب آجاتے ہیں، اور زبروی گرتے ہیں، بہی میراحال ہے کہ میں تمہیں دوزخ سے بچانے ہیں، اور زبروی گرتے ہیں، بہی میراحال ہے کہ میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری کمروں کو بکر تا ہوں، اور تم زبروی اس میں گرتے ہو۔

کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے تھے، جن سے تکلیف سینجنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہئے لیکن آپ طاف انتہا کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واشح فرماتے تھے، ای لئے آپ طاف انتہا نے کسی ایس جہت پر سونے سے منح فرمایا جس کی منڈ پر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مثلوة)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں ... کچکنائی تگی ہوئی تھی بھر اس کو کوئی تکلیف پڑنچ گئی (مثلاً کسی جانور نے وس لیا) تو وہ اپنی بی جان کو ملامت کرے۔(مثلاة)

آپ ﷺ کوئی شخص رات کو سے جھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار جو تو ہاتھ وھوئے بغیر بیانی میں ہاتھ نہ ڈالے ، کیونکہ اُت مبیں معلوم کہ رات کو اس کاہاتھ کہال رہا ہے۔ (رواہ ابخاری وسلم)

(ہاتھ رات کو کہال رہا، اس کی توضیح یہ ہے کہ: ممکن ہے اے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہویا اس پر زہر بلا جانور گزرگیا ہو) جوتے پہننے کے بارے میں آپ ظیفی فیکھانے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیو نکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسانی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو۔ (رواہ مسلم)

(جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیٹرول مکوڑوں اور گندی
چیزول اور کانٹول اور اینٹ پھر کے کلڑول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان
چیزول سے جوتے پہننے والے کی حفاظت رہتی ہے) نیز آپ ﷺ ﷺ نے یہ
پھی فرمایا کہ: جب چلتے چلتے تمہارے چیل کا تعمہ ٹوٹ جائے توالیک چیل میں
نہ چلو جب تک دوسرے چیل کو درست نہ کرلو (کیٹر دونول کو پکن کر چلو)
اور یہ بھی فرمایا: کہ ایک موزہ بیکن کر نہ چلو، (کیونکہ ان صورتول میں ایک

اَلِدِينِ كُلِّهِ، وَلَقَ كُرِهُ اَلْمُشْرِكُونَ الْ الله السف: 9]

ترجمہ: "وہ الیا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
عیادین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب
کردے، گومشر کے کیسے ناخوش ہوں۔"
اور قرآن پاک بیس اس رسالت پر اپنی گوائی بھی اپنی زبانی بیان فرماتی چنانچہ
سورہ رعد میں ارشاد جل مجدہ ہے:

﴿ وَيَ عُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتَ مُرْسَكُا فَلَ فَلَ الْمَيْنِ وَيَكِنَكُمُ وَمَنَ عَلَى اللَّهِ اللهُ الله

﴿ وَمَنْ عِندُهُ، عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ "جن كياس كتاب ب- " ب كون مراد بين، اس بين كئي اقوال بين، حضرت ابن عباس رَفِعَ النَّافَةِ الْحَقِّةُ كَا قُول ب كد اس ب مراد حضرت جريل غَلِيْ الْفَيْقَ بين، اور حضرت تجابد فرماتے بين كه اس ب مراد عبد الله بن سلام رَفِعَ النَّفَةُ بين، حضرت قاده فرماتے بين كه اس ب مراد عبد الله بن سلام رَفِعَ النَّافَةُ النَّفَةُ بين، حضرت قاده فرماتے بين كه اس ب مراد عبد الله بن سلام رَفِعَ النَّافَةُ النَّفَةُ بين، حضرت قاده فرمات بين نجاشي اور ان كي اصحاب مراد بين - (دكھي تغيير قرائين، آلوي، ابن تشير وفيره) ابن كثير وَخِيَةُ النَّافَةُ قَالَ قرمات في بين كه بيه سورت مدنيه ب تواس ... (جولوگ گناہ نبیں چھوڑتے وہ اپنے اثمال کو دوزخ میں ڈالنے کاسب بناتے میں،رسول اللہ ﷺ کی جو گناہوں پر وعیدیں بتائیں ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان خبیں دیتے )۔

### ۴ فضيّلت ۴

آنحضرت طَلِقَ عَلَيْنَ كَالِيَّا كَلَ رَسَالَت بِرِ اللَّه تَعَالَى كَى كُوانَى الله تَعَالَى كَى كُوانَى الله تَعَالَى كَى كُوانَى الله تَعَالَى فَ الْجَ بِيارِكِ فِي طَلِقَ اللَّهِ الْوَالَةِ وَنِوت سے سرفراذ فرمایا: فرمایا، اوراس پر گوانی دی، ارشاد فرمایا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ وَٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَتِّي لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى

ترجمس: "فتم ب قرآن عليم كى، بلاشبه آپ پيغيبرول ميں ے بين-"

اور سورهٔ منافقون مین ارشاد فرمایا:

﴿ وَأَلِنَهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ وَالْمَافَقِينَ : ا] ترجمه : "اور الله جاناب كه ب شك آپ الله ك وحول جن-"

تعنسیر: ان سب آیات کریمات میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ: اے کافرو: تم اگر نہ مانو تو تمبارے انکارے ہمارے بی کی نبوت پر کوئی فرق نبیں پڑتا، ہم نے انھیں نبی بنا کر بھیجا ہے توہم ہی ان کی نبوت پر گواہ ہیں، اور اصل گواہی بھی ہماری ہی ہے لپذا مجھے تمبارے انکار کی کوئی پرواہ نبیں، نیز اہل کتاب کے علماء کی گواہی بھی ہمارے رسول کے لئے کافی ہے، جواپی کتابوں میں ان کی نبوت کی پیشن گوئی پڑھے آئے ہیں، اور ان کے جذبہ انصاف نے انھیں مؤمن فرمادیا، انھوں نے ہمارے نبی کی تصدیق کی اور ان پر ایمان کے آئے، اہل علم کی گواہی کے بعد جاہلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔



عبدالله بن سلام دَفِحَافَ بَعَالِيَّ كَيے مراد ہو كتے ہيں؟ جب كہ عبدالله بن سلام دَفِحَافَ بَعَالَ الله بن سلام دَفِحَافَ بَعَالَ الله بن المال الله علامہ آلوى دَفِحَهِ بَالله مُعَالَ فَ الله وَ الله بنا الله

ارشادباري تعالى ملاحظه جو:

﴿ يَلْكَ عَالَيْكَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ

﴿ يَسَ اللَّهُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُحْكِيمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ



یں ہے ہے کہ آپ طِیْقَائِیْنَا نے امت کے لئے قرآن کے معانی و مطالب بھی بیان فرمائے اور آپ طِیْقَائِیْنَا نے بلاشبہ اس کا بھی پوراحق اوا فرما دیا، ذیل کی آیت کریمہ میں اس فرض منصبی کاذکر ہے اللہ تعالی کاارشاد ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُ فَنَاكُوا أَمْلُ الذِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ الذِّكْرِ النَّهَ الذَّكْرَ النَّهَ الذَّكْرُونَ النَّهُمْ اللَّهُ مُ الذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّل

[التحل: ٢٣-٢٣]

ترجمہ: "اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردول کو رسول بنا کر بھیجا، جن کی طرف ہم دی بھیجے تھے، سوتم اہل علم سے بوچھا و، اگر تم نہیں جانتے، ان رسولول کو دلائل ادر کتب کے ساتھ ، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ پیلی گئی او گول کے لئے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیااور شاید وہ غور و فکر کریں۔"

میل کریں جو ان کی طرف اتارا گیااور شاید وہ غور و فکر کریں۔"
تفسیر : ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بناکر بھیجاتھا وہ انسان ہی تھے، مشر کیمن مکہ کویہ بات مستجد معلوم ہوئی کہ ان کے بھیجاتھا وہ انسان ہی جن مالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں، بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے بیمن مطابق ہے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب یعنی میبود و نصاری ہیں، مشر کین مکہ تجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے \* قضيّل <u>...</u> \*

رحمة للعالمين طِلِقِنْ عَلَيْنَا كَابِهِت بِرُّ العَرْ از كَهِ اللهُ جَلَّ شَانِهِ مِنْ اللهُ جَلَّ شَانِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا كَابِهِت بِرُّ العَرْ از كَهِ اللهُ جَلَّ شَانِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا كَابِ طَلِقِنَا كَابِي عَلَيْنَا كَابِ عَلَيْنَا كَالْ عَلَيْنَا كَالِمُ اللهُ عَلَيْنَا كَالْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَالْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَالْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَل مُعْلِقًا عِلَى مَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

﴿ لَكُنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَفِهِمْ يَعْمَهُونَ آكَ ﴾ [الجر: 21] ترجمت: "آپ كى جان كى قتم ب شك وه اپن متى ميں اندھے ہے رہے تھے۔"

لعنسير: ال آيت من الله تعالى نے اپن حبيب مِنْظِقَ عَلَيْنَا كَ جان كى قتم كھائى ہے صاحب روح المعانی نے امام جبیق كى دلائل النبوة سے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كاقول نقل كياہے كه الله تعالى نے محمد رسول الله عَلَقَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَ عَلَيْنَا كَ الله تعالى نے محمد رسول الله عَلَق عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَ الله تعالى نے آپ كى جان سے بڑھ كر كوئى معز زو مكر م جان بيدا نبيس فرمائى، الله تعالى نے آپ كى جان سے بڑھ كر كوئى معز زو مكر م جان بيدا نبيس فرمائى، الله تعالى نے آپ فرائن على الله تعالى دے آپ فرائن على الله على الل

احادیث شریف میں وارد شدہ تفصیات کے مطابق قرآن پر عمل کرے ، حدیث شریف کے بغیر کوئی مخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قرآن مجید میں تھم ہے ك جب نمازك لي كفير ، بوتو باتحد منه دهولواور سر كالمح كرلو، جس كو عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ گلتی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں اس كاذكر تنييں ہے ، اور پير اس وضو كو توڑنے والى كيا چزيں ہيں يہ مجى قرآن جيد میں نہیں ہے، قرآن مجید میں جگہ جلّہ نماز برے کا تھم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد سبیں بتائی، نماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، کتنے حدے ہیں قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا، قرآن مجید میں جج وعمرہ بورا کرنے کا تھم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں، مج كس تاريخ ميس مو تاب، طواف ميس كتن جكر بين، كهال سے طواف شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، صفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے، احزام س طرح باندهاجا تاب، عمره میں کیاافعال ہیں یہ مجی قرآن مجید میں نہیں ہے، ميت كوهسل دياجانااور كفن وفن كاطريقه تجى قرآن مجيديس ذكر نبيس فرمايا-نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہو تاہے اور دیت (خون بہا) میں کیادیاج تاہے ایک جان کی دیت کتنی ہے، اور مخلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ چزیں مجمی قرآن مجید میں پر کور میں ہیں، قرآن مجید میں علم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاف ویے جائی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتنامال چرانے پر کاٹاجائے، کیاایک چنااور ایک لاکھ رویے چرانے کا ایک بی عم ب، مجر آگر دوسری بارچوری کرلے تو کیا کیاجائے؟ قرآن مجیدیس زانی اور زائیہ کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے ، اس میں تفصیل ہے متفرق کر

سے ، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پران کاگزر ہو تا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے راہبول سے ملاقات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے تھے اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی بہت تھے ، ان سے ملا قاتیں ہوتی تھیں، مشر کین مکہ جانے تھے کہ یہودی اور نصرانی دین ساوی کے مدعی ہیں ، اس لئے انھوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم سیح راہ پر ہیں یا تھر انھوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم سیح راہ پر ہیں یا تھر منظم انھوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم سیح راہ پر ہیں یا تھر میں گزر چکا ہے ) ، اہل مکہ انہیں صاحب علم میں تھے تھے اس لئے فرمایا کہ تم یہودونصاری سے معلوم کرلو سابقین انبیاء کرام جنتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم یہودونصاری سے معلوم کرلو سابقین انبیاء کرام جنتی ہے تھے ، ان سے پو چھو گے تو جی بیا ہو نبی اور رسول آتے ہے بیل ہو نبی اور رسول آتے تھے وہ سب بیشر سے ، اور آدی بی شے۔

آیت کریمہ میں بتادیا گیا کہ آپ ظُلِظُظُرِیْنَا کا کام صرف اتناہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بندوں تک پہنچادیں بلکہ اس کابیان کرنااور اس کی تعلیمات کوواضح کرنا بھی آپ ظِلِظَاظِیْنَا اِسے متعلق تھا۔

اس میں اُن طحدول اور زندیقول کی تردید ہے جو یول کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیافہ باللہ) ایک ڈاکئے کی تی ہے، انھوں نے قرآن لاکر دیدیا، اب ہم خود سمجھ لیس گے، یہ طحد خود تو زندیق بن چکے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ است کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوئیں، جب رسول اللہ طَلِقَائِیْتِیْ کو درمیان سے نگال دیں گے تو ممل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں، اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ طَلِقَائِیْتِیْنِ اللہ اللہ عَلِقائِیْنِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلَقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلِقائِیْنِ اللہ عَلَقائِیْنِ اللہ عَلَقائِیْن کے گئے ہیں، اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ طَلِقائِی کی اللہ علی اللہ علی کے اس کے مقام دیا ہے، اس لئے جو شخص قرآن تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ما تنا ہے اس پر واجب ہے کہ اس لئے جو شخص قرآن تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ما تنا ہے اس پر واجب ہے کہ اس لئے جو شخص قرآن تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ما تنا ہے اس پر واجب ہے کہ اس لئے جو شخص قرآن تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ما تنا ہے اس پر واجب ہے کہ اس لئے جو شخص قرآن تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ما تنا ہے اس پر واجب ہے کہ

نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اے اپنی آیات و کھا کیں ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔"

تفسسیر: سورۃ الاسراء میں مسجد آنصی تک سفر کرانے کا ذکر ہے ، سورۃ البخم
اور احادیث شریف میں آسانوں پر جانے بلکہ سدرۃ المنتبی بلکہ اس سے بھی اوپر
تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے ، اٹل سنت والجماعت کا بھی ند جہ ہے ، کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد آقصی تک اور پھر
وہاں سے ساتویں آسان سے اوپر تک سیر کرائی، کھر اسی رات میں واپس مکہ
معظمہ پہنچادیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم شریف اور روح
مبارک دونوں کے ساتھ تھا۔

مستح مسلم میں حصرت انس بن مالک و والله الفظافظ سے روایت ب ک رسول الله ظَافِينَ فَا ارشاد فرمايا كه ميرے ياس ايك براق لايا كيا جو لمباسفيد رنگ کاچویایہ تھا، اس کا قد گدھے ہے بڑا اور خچرے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظریر ٹی تھی، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدى تك چنج كيا، من نے اس براق كواس حلقه سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام عِلَيْهُ النَّلِيْ باندها كرتے تھے، مجر ميں سجد ميں واخل ہوا اور اس میں دو رکھتیں پڑھیں، بھر میں مجدے باہر آیا تو جبریل غَلِيثُلِينَا الله يرس الله برتن ميل شراب اور الله برتن ميس دوده لے كر آئے، یس نے دودھ کو لے لیا، اس پر جریل غلیال نے کہا کہ آپ غَلِقِ النَّا اللَّهِ عَلَيْهِ كُوا حَتَيَادِ كُرِلِيا، كَهِر جَمِينَ آسان كَ طرف لے جايا كيااور پہلے آسان میں حضرت آدم اور دوسرے آسان میں حضرت عیسی اور تیمی اور تیمرے آسان ميس حضرت يوسف اور يو ته آسان ميس حضرت ادريس اوريانجوي آسان

کے مارے جائیں یامتواتر، ان سب چیز وں کاجواب قرآن مجید میں نہیں ہے، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ بھی کے بیان فرمائیں، آپ بھی کا کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیاجائے تب قرآن مجید پر عمل ہو گا۔

قرآن مجید کا علان ہے کہ دین کائل ہے اور بے شار احکام ہیں جو قرآن میں مذکور میں وہ مجمل میں بیان اور میں مذکور میں وہ مجمل میں، بیان اور میں مذکور میں وہ مجمل میں، بیان اور تشریح کا کام اللہ تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بیان اور تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میلان تا کے میر و فرمایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واشح طور پر مذکور ہے۔ (ماخوذازاوارالبیان)

﴿ فَضِیبُلُسِتُ ﴿ الله تعالیٰ نے آنحضر ت طِّلِقِی عَلَیْنَ کواسراء و معراج سے شرف یاب فرمایا الله تبارک و تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَشَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُخْصَا الَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُۥ الْمُحْكَرَادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَفْصَا الَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُۥ لِنُونِهُۥ مِنْ ءَايَنْدِنَا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[1:4/4]]

ترجمسہ: "پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مسجد حرام ہے مسجد اتصلیٰ تک سفر کرایا، جس کے اردگرد جم يلي كاواقعه ب)-

حافظ ابن کثیر وَجَعَبَهُ النّائِقَالَ نَ إِنِي تَفْيِر مِين (۱/۳) مِين حضرت اس بن مالک وَجَوَالْفَاجُنَا الْفَائِقَ کَل روایت بحواله ابن ابی حاتم نقل کی ہے ، اس ش اس طرح ہے: بہت ہے لوگ جُع ہوئے ، پھر ایک افان دینے والے نے افان وی دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑ ہے ہوگئے ، انظار میں ہنے کہ کون امام ہے گا، جریل غلیا اللّٰفِیٰ نے میراہاتھ کیڈ کر آگے بڑھا دیا ، اور ش نے حاضرین کو نماز پڑھادی ، جب میں نمازے فارغ ہوا تو جریل غلیا اللّٰفِیٰ نے کہا اے محمد (ظلیفَ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیْ کَ کہا ہے جی کی حضرات نے نماز پڑھی ہے ؟ میں نے کہا ، نہیں حضرت جریل غلیا اللّٰفِیٰ نے کہا کہ جتنے بھی نبی الله علی اللّٰفِی اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ اللّٰفِیٰ کے معود فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ۔ (اس تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ۔ (اس کے بعد روایت میں آپ فِلْنِیْ الْکِیْ کَ آسانوں پر جانے کا تذکرہ ہے )۔

سفر معراج کی باتیں بہت مفصل ہیں ہم ان میں سے اختصار کر کے چند پہلو ذکر کرتے ہیں جس کو تفصیل مطلوب ہووہ تفسیر انوار البیان کا مطالعہ کرلے:

- - آنحضرت في المعلق كالبيت المعور اور سدرة المنتى كالماحظة فرمانا ...
- پیچاس نمازوں کا فرض ہو نا اور حضرت موسی غَلِیْ الْفِیْ کِی توجه ولائے ہے دربار الٰہی میں بار بار تخفیف کی درخواست کرنا، اور صرف پانچ نمازیں باتی رہ جانا، اور اُن پر پیچاس ہی کا تواب ملنا۔
- 🔞 نمازوں کے علاوہ دیگر دو انعام: نمازوں کے علاوہ مزید ایک انعام یہ ک

میں حضرت ہارون اور چھنے آسان میں حضرت موکی جَنَیْ النظری سے ملاقات
جوئی، اور سب نے مرحبا کہا، اور ساتویں آسان میں حضرت ابرائیم جَنین النظری اسلامی سے ملاقات ہوئی، ان کے ہارے میں آپ طلی تی النظری نے بتایا کہ وہ بیت المعمور میں سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے، بھیر بھے سدرة النہی تک لے جایا گیا، اچانک دکھیتا ہوں کہ اس کے پتے استے بڑے بیٹر بیرے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل استے بڑے بڑے بیٹر بیر جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل استے بڑے بڑے بیل جیسے منکے ہوں، جب سدرة المنہی کو اللہ تعالی کے تقلم سے ڈھا کئنے والی چیز وں نے ڈھائنگ لیاتو اس کا حال بدل گیا، اللہ کی کسی مخلوق میں اتن طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رَضَّ النَّهُ فَي روايت ش ب كه سدرة المنتنى كوسوف عبد الله بن مسعود رَضِّ النَّهُ كَالَ النَّهُ كَالْ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّام

آنحضرت طَلِقَائِ عَلَيْهِ كَا الْبِياء كرام عَلَيْهِ الْشِلْمُ كَى امامت فرمانا سحح مسلم ميں براويت حضرت ابوہريرہ وَفِعَاللَهُ الْفَائِقَة الْفَالِقَة الْفَائِقَة الْفَائِقَة الْفَائِقَة الْفَائِقَة الْفَائِقَة الْفَائِقَة الْفَائِق عَلَى ہے كہ آپ فِلِق الْفَائِق الْفَائِق عَلَى ہے كہ آپ فِلِق الْفَائِق عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ اللهُ كَا عَلَى اللهُ اللهُ كَا عَلَى اللهُ اللهُ كَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ كَا عَلَى اللهُ الله

(یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا آسانوں پر تشریف لے جانے سے

کرتے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس بارے
میں صدیث مشکوۃ المصابیج (ص ۳۳۸) پر طاحظہ فرمائیں۔
(ج) کچھا ہے لوگوں کو رکھیا جو اپنے سینوں کو ناختوں سے چھیل رہے تھے،
جبر بل غَلِیْلِائِیْلَا نے آپ ظُلِیْنَائِیْلَیْکَ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے
گوشت کھاتے ہیں، (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی ہے آبروئی کرنے
میں لگے رہتے ہیں۔ (مقلوۃ بمن ۲۳۹م از ابوداؤد)
در) سود خوروں کی بدحالی کادیکھنا:

(ر) ایے لوگوں کے اوپرے گزرنا جن کی کھالیں قینچیوں سے کائی جارہی تھیں:

حضرت راشد بن معد دفع الفائق النظاف في بيان كيا كدرسول الله في المحتفظ النظاف الله في المحتفظ النظاف الله في المحتفظ ا

مورة البقرة كى آخرى دوآيتيں آمن الرسول سے آخر تك الله تعالى نے خاص طور سے عناميت فرمائيں، اور دوسراانعام يہ كه اليك قانون كانجى اعلان فرماديا كه رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا كَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا كَاللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو جاہیں گے بالکل ہی معاف فرمادیں گے، اور جس کو کبیر ہ گناہوں پر عذاب دینا چاہیں گے تو وہ عذاب بھگت کر چھٹکارا پاجائے گا، البتہ کفار و مشرکیین ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔

🙆 معراج مين آنحضرت فالقافية الأكوديدار الي عاصل بهونا:

معران میں آنحضرت ظیری گاتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کاشرف حاصل ہوا، اس پر تمام اہل حق علیاء کا جماع ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شب معراج میں یہ دیدار رؤیت بھری تھی یا رؤیت قلبی ہے، یعنی سرکی آنکھوں ہے ، جمہور صحابہ وتا بعین کا یکی نذ ہب ہے کہ آنکھوں ہے کہ شخصوں ہے کہ جمہور صحابہ وتا بعین کا یکی نذ ہب ہے کہ آنکھوں سے نظر تا تعلق کو اپنے پروروگار کا دیدار سرکی آنکھوں سے نصیب ہوا، اور شخصی کے نز دیک یکی قول رائے اور حق ہے۔ سفر معراج کے بعض ویکھ مشاعدات:

(أ) حضرت موى غَلِيْلَالِيْكُالُو كُوقِيرِ عَن مَازِيرِ عَنْ بُوتُ وكِينا:

(ب) ایسے لوگوں پر سے گزرناجن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جارہ تھے، یہ اس امت کے خطیب ہیں جو دہ باتیں کہتے ہیں جن پر دہ خود عمل نہیں

ہیں جوان کے لئے طال نہیں۔

منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کاجواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بیداری میں روح وجسم کے ساتھ معراج کرائی، اہل الته و الجماعت کا یمی غرب ب، ایک بی رات میں آپ طَلِقَ اللّٰ الله معظم سے رواند ہو کر بیت المقدى مين بيني وبال حضرات انبياء كرام عَلَيْهُ الشِّلْامُ كى امامت كى، كير وبال ے آسانوں یر تشریف لے گئے، وہاں حضرات انبیاء کرام عِلْنَهُ الشِّلامُ سے ملا قاتیں ہوئیں، سدرة المنتهی کو دیکھا، البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، الی جگہ پر ہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازی آرہی تھیں، عالم بالامیں بچاس نمازیں فرض کی کئیں، میر حضرت موسی عَلَيْلَا اللهِ كَ بار بار توجه ولانے ير آب عِلَيْنَا اللهِ تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کائنات جل مجدہ نے یانچ نمازیں بڑھنے پر پیاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا، کھر ای رات میں آسانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ مُعظّمہ تشریف لے آئے ، رائے میں قریش كاليك قافله ملاجب سيح كو قريش كے سامنے رات كا واقعه بيان كيا تو وه مكذيب كرنے لكے، ليكن جب آب ملت التحال نے بيت المقدى كے بارے میں جو کچھے بتایا تھاوہ سب کے سامنے سیج ثابت ہو گیا، تو قریشیوں کامنہ بند ہو عمااور آم يكي نه كندسك-

لیکن اب دورِ حاضر کے طحدین واقعہ معراج کو مانے میں تامل کر رہے بیں، اور بعض جائل بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں، اور ایوں کہد دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ لوگ یہ خبیں سوچتے آگر یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو مشر کین مکہ

اس کاانکار کیوں کرتے اور اول کیوں کہتے کہ بیت المقد س تک لیک ماہ کی مسافت کیے لیے کی اور اول کیر انھیں بیت المقد س کی نشانیال وریافت کرنے کی کیاضرورت تھی؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں جو پھشبتے تن الَّذِی السری یو بھشبتے تن الَّذِی السری یعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ فیلیا ہے ، اس میں بعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ فیلیا ہے ، اس میں بعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ فیلیا ہے ہی اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے ، نیز لفظ اسری جو سری سیری سے (معمل اللام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے ، یہ بھی دات کرتا ہے ، خواب میں کوئی کمبیں چلا جائے ، اس کو سری اور اسری سے تعبیر نہیں کیا جاتا ، ایکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنیے مری اور احادیث سیحے کا انکان کرنے بین فرا نہیں جھکتے۔ "اُعادٰنا الله من اور احادیث سیحے کا انکان کرنے بینی ذرا نہیں جھکتے۔ "اُعادٰنا الله من

شرهير."

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے، اور فلال کرہ سے گزرنا لازم ہے، اور اندان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلال کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، اول تو ان کی باتوں کا بقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالی کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہ باسلامت گزارہ ہے، اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے، اور سانس لینے کو بھی تو ای نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی، اور کیا سکتہ کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دی کرنے والے سانس لیے بغیر گھنٹوں سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دی کرنے والے سانس لیے بغیر گھنٹوں شہیں جیتے ؟ بعض جابل تو آسانوں کے وجود ہی کے معر ہیں، ان کے انکار کی

( الحاقة: ١٦] على تذكره فرمايا ب، للبذاان لو كون كى بات بالكل جيوث ب جنہوں نے یوں کہا کہ آسان میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا۔ کچے لوگوں کو پیداشکال تھااور بعض ملحدوں کو ممکن ہے اب مجسی پیداشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیے ہو سکتا ہے، مجھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتاتواس کی کھے وجہ مجی تھی، کہ تیز رفتار سواریان موجود نہ تحمیں، اور اب جو مے آلات ایجاد ہو گئے ان کا دجوونہ تھا، اب تو جدہ ہے وَيْرُه كَعَنْدُ مِينَ جِوالْي جِهارُوسُق بَيْجَ جاتا ب، جہال سے بیت المقد س تھوڑی جی دورے ،اگرای صاب کو دیکھا جائے تو بیت المقدس آئے جانے میں صرف ووتين كفية خرج بوسكت بي اور رات كياتي آئد كفظ آسانول ير وينيخ اوروبال ك مثابدات فرمان اوروبال عدواليس آن ك لي تسليم كر ليّ عالمي تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے ،اب توایک رات میں کبی مسافت قطع کرنے کا اشكال ختم جو كيا، اوريه مجى معلوم ب ك الله تعالى كى قدرت ختم نبيل جوكى، الله تعالى جاب توجو تيز رفيار سواريان بين أنحين مزيد در مزيد تيز رفياري عطافها وے اور نی سواریال بید افرمادے ،جوموجودہ سواریوں سے تیز تر ہوں ، سورہ كل ميں جو سواريوں كا تذكرہ فرمائے كے بعد فرمايا ہے ﴿وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الخل: ٨] (الله تعالى وه چزي پيدا فرماتا ۽ جنهيس تم تهيس عائے) فرمایا ہے، اس میں موجودہ سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود ش آئیں گی اب تواہے طیارے تیار ہو سے ہیں جو آواز کی رفتار سے مجی زیادہ جلدی تینیخ والے ہیں، اور انجی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کو مشیں جاری ہیں، یہی لوگ جو سفر معراج کے مظر ہیں، یا

س کے وقوع میں متر دو ہیں، خود می بتائیں کہ رات دن کے آگے بیچے آنے

بیاد صرف عدم العظم ہے ﴿ وَإِنْ هُمّ إِلّا یَخْرُصُنُونَ ﴾ [الزفرف: ٢٠] "وه محض الکل ہے باتیں کرتیں ہیں۔ "کی چیز کانہ جانااس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، تحض الکلول ہے اللہ تعالٰی کی کتاب جبٹائے ہیں۔ ﴿ فَنَنْلُهُ مُو اللّٰهُ أَنَّى بُؤُفَکُونَ ﴾ [المنافقون: ٣] "الله أنسی غارت کرے کرھر النے جارہے ہیں۔"

فلف قد يمه بوياجد بده اس سے تعلق ركھنے والوں كى باتوں كا كوئى اعتبار منبيں، خالق كائنات جل مجده نے اپنى كتاب ميں سات آسانوں كى تخليق كا مذكره فرمايا، ليكن اصحاب فلف قد يمه كتب تتھ كه نو آسان جي، اور اب نيا فلف آيا تو ايك آسان كاوجو و بھى تسليم نہيں كرتے، اب بتاؤان انگل لگائے والوں كى بات شحيك ہے، ياخالق كائنات جل مجده كافرمان سحج ہے؟ سورة ملك ميں فرمايا ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنَ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْفَيْلِيدُ ﴿ اللّٰكَ اللّٰهِ اللّٰكِ اللّٰكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰكَ اللّٰكَ اللّٰكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰكَ عَلَى وَهُو اللّٰظِيفُ الْفَيْلِيدُ ﴿ اللّٰكَ اللّٰكَ اللّٰكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰكَ اللّٰهُ اللّٰه

فلف قد ير والے آسان كاوجود تو مائے تھے ليكن ساتھ بى يہ كہتے كہ آسانوں يس خرق والتيام نبيس بوسكم، يعنى آسان بحث نبيس سكما، يه نجى ان كى انكل پچو والى بات تھى بھى نہ گئے اور نہ جاكر و كھان ين پر بيٹے بيٹے سب بجھ خود تى طے كرايا، جس ذات پاك نے آسان زمين بيدا فرمائے ،اس نے تو آسانوں كى دروازے بھى بتائے، چانچ سورة اعراف ميں فرمايا ﴿لَا نَفَاتَحُ هَمُ مَ أَبُوَدُ بُ السَّمَاءِ ﴾ [الا مراف: ٢٠] اور سورة نبائيس فرمايا ﴿وَفَيْحَتِ اَلْسَمَاءُ فَكَانَتَ السَّمَاءِ ﴾ [الا مراف: ٢٠] اور سورة نبائيس فرمايا ﴿وَفَيْحَتِ اَلْسَمَاءُ فَكَانَتَ السَّمَاءُ فَرَا فرمايا جس كا قيامت ميں المسَورة بو كا ﴿إِذَا اَلسَّمَاءُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَبَعَنْكَ رَبُكَ مَفَامًا مَعَمُودُا الآن ﴿ الامراء: ٤٩] ترجمه: "اور رات كے حصد ميں تبجد پر صاليح كديد آپ كے لئے اضافہ ہے،آپ كارب آپ كو عنقريب مقام محمود برفائز فرائے گا۔"

تفسیر: اس میں آپ بیٹی فیٹی کے لئے تسلی ہے، کہ چند روزہ دنیا میں وہ مجلی چند دن آپ کے وٹمن جو آپ کو تکلیف دے دہ جیں، یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو تیامت کے دن عطا کیا جائے گا، یعنی مقام محمود پر بہنچایا جائے گا، اس مقام پر تمام انبیاء عِلَیْنُهُ الشِیْنُ اور تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبد الله بمن عمر وَفَعَالِمَا اللهُ فَيْ فَرَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَا مَ قَيَامَت كَ روز سب لوگ مُخلَف جماعتوں میں ہے ہوں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی كے يتجھے ہو گی، وہ عرض كريں گے، كه جمارى سفارش كيجئے، حتى كه جمارے نبی حک شفاعت كى نوبت پہنچ جائے گی۔ (مجمع بخارى س١٨٧)

جب کہ ویکر انبیاء کرام عِلَیْ النِّلاَمُ سفارش کرنے کے لئے تیار نہ ہوں سے تو نبی اکرم طِلِی النِّی ساری مخلوق کے لئے سفارش فرمائیں گے، یہ وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاویں گے۔

اس حدیث شریف میں بہت اجمال ہے، دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہواہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دان جب لوگ بہت ہی زیادہ تکایف میں ہوں گے، اور سورج قریب ہوجائے گا، اس بے چینی بہت ہی زیادہ تکایف میں کہیں گے کہ سمی سے سفارش کے لئے عرض کرو، پہلے آدم غلیفالیٹی کے یاس پھر ابراتیم غلیفالیٹی کے یاس بھر ابراتیم غلیفالیٹی کے یاس بھر ابراتیم غلیفالیٹی کے یاس

یں (ان کے خیال میں) زمین جو اپنے محور پر گھو متی ہے، چو ہیں گھنٹ میں
کتنی مسافت طے کرلیتی ہے ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرہ سے
کروڑوں میل دور ہے، کرن ظاہر ہوتے ہی گتنے سیکنڈ میں اس کی روتئی زمین پر
پہنچ جاتی ہے ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب جاند پر گئے ہے تو کتنی مسافت کتنے
وقت میں طے کی تھی ؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے، بھر واقعہ معراج میں
ترود کیوں ہے ؟

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَنَهَجَّـٰذَ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَـٰنَىۤ أَن

کید موسی غلیفالی کے بیاس، گیر عیمی غلیفالی کی کے پاس سفارش کرنے
کی درخواست کریں گے، یہ مب حضرات انکار کردیں گے، تو سید الاولین و
الآخرین حضرت محمد رسول الله ظیفی کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور
شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نیجے پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں
شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نیجے پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں
گے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایس ایس تعریفی الہام فرمائے گا، جو اس
سے پہلے کی کے قلب میں نہیں ڈالی گئیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گا کہ اے
محمد ظیفی کی تعلیم میں آبو ہو موال کی جیے، سوال پورا کیاجائے گا، اور سفارش کرو
تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواہ البخاری، سلم)

حضرت ابو بريرة وَفَاللَّهُ الْفَقَ عَمَامًا مَعْمُودًا ﴾ كى تعبير الله يَلْقَافَتُكُ الله عَلَمُودًا ﴾ كى تغيير الله يَلْقَافَتُكُ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ كى تغيير الله يَلْقَافَتُكُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الل

الله تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطافہائے گا، لیکن امت محمد یہ طَالِقَ اللّٰهِ اللّٰ کو بھی مقام محمود کی دعاکرنے کا شرف عطاکیا ہے، جو اذان کا جو اب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

دنیا میں رسول اللہ طِلِقَ اللّٰهِ کَا مَقَام مُحُمود کے عام مفہوم میں رسول الله طِلْقَ اللّٰهِ کَا مِقَام مُحُمود کے عام مفہوم میں رسول الله طِلْقَ اللّٰهِ کَا عالم کے درخ وستائش بھی داخل ہے، جیسا کہ کو ٹر کے مفہوم عام میں حوض کو ٹر داخل ہے، گویاوتی الٰہی نے ایسے مقام تک پہنچانے کی اطلاع دی ہے، جو انسان کے لئے عظمت وبرزی کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکر ہی کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکر کی کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکر کی کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکر کی کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکر کی کا ایسامقام ہے جہاں آپ اللّٰ اللّٰ کی عالمگیر محمودیت اور دائی

مركزيت حاصل ہو جائے گی، دنیا وآخرت میں آپ فیلی کو ایسے مرتبے ير بنجادے گی جہاں آپ طاق اللہ اللہ علام بنکر رہیں گے مہر طرف سے آپ الفاق يدر وسائش كى بارش موكى اور آپ الفاقي كى اسى ايك قابل تعریف ہتی بن کر رہے گی، آج آپ فیل فیل کے دشمن اور دشمنان اسلام آپ متى باعظمت كو اين باطل افكار ونظريات سے داغدار كرنے كى ناكام كوشش كررب بين، حالانك ساري دنياك انصاف يبند انسانول نے جر زماند الله اورونیا کے کونہ کونہ میں آپ میلی عقیقا کی مدح وستاکش کے گن گائے ہیں، آپ الفاقة الله كا وات عالى كى عظمت كا اعتراف كيا ب، اور يه سلسله تاروز قیامت جاری وساری رہے گا، یہاں تک کہ وہ وقت موعود آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور آپ شافی اساری مخلوق کے محدوج ہول کے ، اور گویا میں مقام انسانی عظمت کی انتہاہے ،اس سے زیادہ اوقی جگد اولادِ آدم کو شیس مل علتى ، اور اى ت بزيد كر إنساني رفعت وبلندى كاتصور نبيس كيا جاسكتا ، إنسان کی سعی وہمت ہ طرح کی بلند ہوں تک اُڑ کر جاسکتی ہے، لیکن یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ روحول کی ستائش اور دلول کی مداحی کا مرکز بن جائے، پید محودیت ای کو حاصل ہو سکتی ہے ، جس میں حسن کمال ہو۔ (تنسیر انوار القرآن) يارب صلوسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم



۴ قضيّلت ۴

الله تبارک و تعالی نے اپنے حبیب طِلِقی عَلَیْنَ کَا کُو خوبی

کے ساتھ مکہ مکر مہ سے ججرت کروا کر خوبی

کی جگہ یعنی مدینہ منورہ میں پہنچایا

اللہ تبارک و تعالی کا فران ہے:

﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَآجْعَل نِي مِن لَدُنكَ سُلطَننَا نَصِيرًا ﴿ ﴾

[الاراء: ٨٠

ترجمہ: "اور آپ يوں دعا يجيئے كہ اے رب آپ جھے اي ماتھ على وافل يجيئے جو خوبي كى ساتھ واور جھے خوبي كے ساتھ فكاليئ ، اور ميرے لئے اپنے پاس سے اليا غلبہ عطافرائے جس كے ساتھ مدو ہو۔"

تفسیر: امام احمد وَخِتَبِهُ اللهُ فَعَالَىٰ نَ حَصَرَت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما من كياب كه نبي الرام في الله في ال

اور الله پاک نے اہل مکہ سے قبال کا ارادہ فرمایا تو اپنے پیقیر فیلی فیلی کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا یعنی ای نہ کورہ بالا آیت کے ڈراید۔
اور حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کھمڈ خَل صِدْفِ ﴾ سے مدینہ منورہ مراد ہے ، اور عید فِ سے مکہ مکر مہ مراد ہے ، اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم دَیْجَةَبُ النَّیُ تَعَالَیٰ کا قول بھی ہی ہے ، اور اس بارے میں تمام اقوال میں سب نیادہ مشہور قول بھی ہی ہے ، اور اس بارے میں تمام اقوال میں سب نیادہ مشہور قول بھی ہی ہے ۔

\* فضيّلت \*

نی اکرم ﷺ کا مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف کامیابی کے ساتھ جرت فرما کے تشریف لانااور مشرکین کاناکام ہونا

الله تبارك وتعالى كارشادي:

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَغِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ
مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَبْسَنُونَ خِلْنَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَبْسَنُونَ خِلْنَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ مِنْ مُنْكِنَا فَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا عَبْدُ لِسُنَقِنَا عَقُومِيلًا ﴿ ﴾ إمرة فامرائل: ٢١-١٤]
عَمْدُ لِسُنَقِنَا عَقُومِيلًا ﴿ ﴾ إمرة فامرائل: ٢١-١٤]
رَجِمَ : "اور يه لوگ ال مرزي سے آپ كے قدم قل الحال في اور ايما موجاتا إلى الحال في اور ايما موجاتا أو الحال في اعديه مجي بہت كم مخبر نے پائے . جيما كدان لوگول آپ كے بعد يہ مجي بہت كم مخبر نے پائے . جيما كدان لوگول

کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو آپ طِفِیْفَیْنیا ہے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں سے۔"

آهنسير: حضرت مجابد وَخِيَبَهُ اللَّهُ وَعَنَاكُ اور قباده وَخِيَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاكُ مِنَ فَرَايا كَهُ مشركين في آخضرت مرور ووعالم فَيْفَافِينَا كُو مَلَهُ مَرْمه سے جلاوطن كرنے اور وہال سے زردى الكالنے كاراوه كيا تھا۔ ليكن الله تعالى في ان كواييا كرنے سے بازر كھااور آپ باؤن اللي خودى جرت كرئے مَلَهُ مَرمه كو چھور كر مدينه منوره تشريف لے آئے مشركين اپنا اراول ميں ناكام ہوئے۔ الله تعالى في فرايا كه قريب تھا كہ يہ لوگ اس مرزين سے آپ فيفافِين كے قد مول كواكھار ديت (ليكن وه اييا نہ كريك ) اور اگر وہ اييا كر ليتے اور آپ فيفافِين كو نكال ديت لوراسائى موتا، الله تعالى في فضل فرايا كه آپ فيفافِين كو تجار اور ان كا تغير نائس فراسائى ہو تا، الله تعالى في فضل فرايا كہ آپ فيفافِين كو جرت كى اجازت دے وى اور ان لوگوں كواس كاموقع نه ويا كہ زبر دى آپ فيفافِين كو تجرت كى اجازت دے وى اور ان لوگوں كواس كاموقع نه ويا كہ زبر دى آپ فيفافِين كو تكرت كى اجازت دے وي اور ان لوگوں كواس كاموقع نه ويا كہ زبر دى آپ فيفافِين كو تكرت كى اجازت دے ويا ہم ان مي ميں رہے رہے کھر انہيں اسلام كى جى توفيق موقع في ويا كى ديا ہم توفيق موقع في الموقع نه ديا كہ تو فيق موقع في الله مين ميں رہے رہے کھر انہيں اسلام كى جى توفيق موقع في الموقع نه ديا كہ ميں توفيق موقع في موقع فيل مين ميں رہے رہے کھر انہيں اسلام كى جى توفيق موقع في الله مين ميں ديا ہم دور ديا ہم د

قال صاحب الروح: وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال: أرادت قريش ذلك ولم تفعل لأنه سبحانه أراد استبقائها وعدم استيصالها ليسلم منها أعقابها من يسلم فأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخرج بإذنه لابإخراج قريش وقهرهم.

﴿ مَسُنَّهُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ يه مصدريت كى بنا پر منصوب ب يعنى "سننا سنة من قد ارسلنا." مطلب يه ب كد آگر يه آپ في الله الله كا نكال دية توجم أثيل بلاك كردية آپ في في الله جورسول جم في

جیجے تنے ان کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ رہاہے کہ جب ان کی امتوں نے کال دیا تو پھر امتیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تھوڑے ہے وقفے کے بعد ای بارک کردی گئی ہوگر کا بھی نے کہ لیشٹیتنا تھویلا کھ (اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گئی اپنی مخلوق کے بارے میں جو طریقے ہم نے جاری کئے ہیں نہیں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جا تا ہے۔

### \* قضيلت \*

الله تعالى كالبيخ حبيب حضرت محمد طَلِقَالِمُ عَلَيْنَا كُو مشفقانه ومحبت بعراانداز خطاب

الله تعالى كاارشادت:

ر جم : "ط بم نے آپ پر قرآن اس کئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لئے جو ڈر تاہو،

یہ قرآن آپ فیلی ای لئے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیب میں پڑیں اور تکلیف اٹھائی آپ بھی ایک کے دمہ تلیغ ہے جب آپ نے اس فریعنہ کو انجام دے دیااور برابر انجام دے رہے ہیں توآپ کو اس فکر میں بڑنے اور ر جيد ہونے كى ضرورت نہيں كريد لوگ ايمان كيوں نہيں لاتے اس تفسيركى بنايِآيت شريف كالمضمون سورة كهف كى آيت كريمه ﴿ فَلَعَلَّكَ بَدِيمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَلْدَا ، ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ( الكبف: ١ ] كم موافق يوجائ كار وزره صاحب الرون جلد ١٩ ص ١٣٩) ﴿إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴾ ليني يه قرآن بم ن ال فض ك نفیحت کے لئے اتارا ہے جواللہ سے ڈرتا ہے قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لئے ب لیکن خاص کر خوف و خشیت والول کاذکر اس کے فرمایا کہ جو لوگ قرآن

ب لیکن خاص کر خوف و خثیت والول کا ذکر ای کے فرمایا کہ جو لوک قران من کر متاکز نہیں ہوتے اور ای کے مضافین پرائیان نہیں لاتے ان کاستانہ سنا برابر ہے۔ قال صاحب الروح وخص الخاشي بالذکر مع ان القرآن تذکرة للناس کلهم لتنز یل غیرہ منزلة العدم غیر منتفع به سورة یس ش فرمایا:

﴿ إِنْهَا نُنْذِرُ مَنِ النَّبَعَ الدِّكُرَ وَخَيْنَ الرَّحْنَنَ الرَّحْنَنَ الرَّحْنَنَ الدِّكِ الْمَنَا الْمَعْنَنَ وَالْعَبْدِ فَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الل

یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا فرمایا۔ دہ بڑی رحمت والا ہے عرش پر مستوی ہوا، اس کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے اور جو تحت الٹری ہے اور اگر آپ زور سے بات کریں تو بلاشہ وہ چیکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو اس سے زیادہ خفی ہو۔ اللہ تعالی ایسا ہے کہ اس

لفنسير: بيبال ہے سورہُ طہ كى ابتدا ہو رہى ہے لفظ" طہ" الم آور دگير حروف مقطعات کی طرح متشابهات میں ہے ہاس کامعنی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے (صاحب معالم التزیل ۳/۲۱۱) نے مفسر کلبی سے نقل کیاہے کہ مکہ مکرمہ یں جب رسول اللہ علاق کے وی نازل مولی تو آپ علاق کے اور منتقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ سے تمھی داہنے یاؤں اور بھی بائیں یاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز ي حت تے۔ لهذا الله تعالى نے آيت كريم ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْمَانَ لِتَشَعَيّ ﴾ نازل فرمائی اور ایک روایت ش یول ہے کہ جب مشر کین نے وکیما كه آپ خوب زياده عبادت كرتے بين توكينے كے كداے محد والا الله قرآن جوتم پر نازل ہوا ہے یہ تمہیں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے اتراہے اس يرآيت كريم ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَيْنَ ﴾ نازل بوني لين بم نے قرآن کوآپ پراس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ آیت بالا کی تقسير من ايك دومرى وجه بجى بعض مفسرين في اختيار كى بان حصرات ك نزدیک آیت کامطلب یہ ہے کہ مظرین جوسرش کرتے ہیں اور تکذیب میں تفسير: آيت بالاين الله تعالى في النه الله تعالى في المنظم الله تعالى في المنظم الله عطافها يا الدرورة توبين آب المنظم القب عطافها يا اور سورة توبين آب المنظم القب على ورد ف رجيم كے القب سے سرفراز فرمايا ہے۔

الك حديث من ارشاد ب آب فالفي في في ارشاد بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية" ( باشبالله تعالى في محص مارت جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے جھے حکم دیا ہے کہ گاتے ہجانے کی چیزوں کو مٹادوں اور بتول کو اور صلیب کو (جس کی تصرائی يتش كت ين ) اور جابليت ك كامول كو منادول رحمة للعالمين والقائلية کی رحت عام ہے آپ ظافی کی تشریف آوری سے پہلے ساراعالم کفر وشرک کی دلدل میں پجنسا ہوا تھا، آپ فیلی تالیک تشریف لائے ، سوتوں کو جگایا حق کی طرف بلایا، اس وقت سے لے کر آج تک بہت بڑی تعد او انسانوں اور جنات کی ہدایت پاچکی ہے، ماری ونیا کفر وشرک کی وجہ سے ہلاکت بربادی کے دہانہ پر كورى تحى، آپ رفين الله ك تشريف لانے سے دنيا مي ايمان كى موا چلى، توحید کی روزی پھیلی، جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے، قیامت نہیں آئے كى،آپ يَلْقَ فَاللَّهُ ارشاد فرمايا: قيامت قائم نبيل بوكى جب تك دنيامين الله الله كما إتاري كار (رواه سلم)

ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نصیحت پرکان دھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ظِلْقَائِظَةً اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔

﴿ نَهْ ِيلًا مِنَّنَ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَنُونِ ٱلْعُلَى ﴾ ترجمه: "يه قرآن اس ذات كى طرف سے نازل كيا حميا جس نے زمين كوادر بلند آسانوں كوپيد افرايا۔"

> ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتُوَىٰ ﴾ ترجم : "رَحْن عِشْ ير مستوى جوار"

استوی علی العرش کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت: ﴿إِنَّ رَبِّكُمْ اللّهُ اللّهِ العرش كے بارے میں سورہ اعراف کی آیت: ﴿إِنَّ رَبِّكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### ۴ فضيّات \*

رسول الله خِلْقِينَ عَلَيْنَا رحمة للعالمين بين

الله تعالى نے اپنے بیارے نبی سیدنا محمد رسول الله ظِلْقَ الله کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجااس کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ایوں فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

[1=4:14]

ترجمہے: "اورجم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے مرایارحت بناکر ہی بھیجاہے۔" طلوع ہونے سے رونی کا فائدہ خیس ہوتا، رونی سے نابینا کا محوم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل خیس ہے۔

رسول اکری حضرت محد طبیق التی کی حضرات اجیا، کرای عِلَیْ التی کی استیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تحییں تو ان پر عذاب آجا تا تھا اور نی کی موجودگی میں بی ہلاک کردی جاتی تھیں، نی اکری حضرت محد طبیق تھیں کر دی جاتی تھیں، نی اکری حضرت محد طبیق تھیں کے رحمتہ للعالمین ہونے کا اس بات میں مجی مظاہرہ ہے کہ عموی طور پر مجھی مظرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسانہیں ہوگا، آخرت میں سب کافرول کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت میں سب کافرول کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت میں سب کافرول کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

وجات مراب اور سم سمی کیسی تکلیفیس دی سی اور سم سمی اور سم سمی اور سمی سمی اور سمی سمی اور سمی سمی طرح سایا گیا آنحضرت فلیفیشینا کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ آنحضرت فلیفیشینا نے ہمیشہ رحت ہی کا برتاؤ فروایا۔

مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رَفَ اللَّهُ اللَّهُ كَل روایت ہے كہ آپ فیاللَّفَ كَل روایت ہے كہ آپ فیاللَّفَ كَل مار من من حضرت ابوہریرہ رَفَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مشركين كے لئے بد وعا سجيح، آپ فیلا الله الله الله الله الله الله الله والله بنا كر شوں الله الله رحمت بنا كر بھیجا گیا ہوں بلكہ رحمت بنا كر بھیجا گیا ہوں بلكہ رحمت بنا كر بھیجا گیا ہوں الله من كر فیل الله والله بنا كر شوں بھیجا گیا ہوں الله رحمت بنا كر بھیجا گیا ہوں الله من كر بھیجا گیا ہوں۔ (سمج مسلم: كلّب البروالصلة والله وال

ایک حدیث شریف میں آیا ہے عالم کے لئے آسانوں کے اور زمین کے دہنے والے وعا کرتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے لئے محیلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (منکوة الصابح س ٣٣)

اس کی بھی وجہ نہی ہے کہ جب تک علوم نبوت کے مطابق دنیا ہیں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اگریہ نہ ہوں تو قیامت آجائے، اس لئے ہمیں دینی علوم کے طلبہ کے لئے دعا کرنی جاہیئے۔

ایک صدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کانام لے کر یو چھتا ہے کیاآج تیرے اوپرے کوئی ایسا تحض گزراہے جس نے اللہ کانام لیاہو؟ اور اگر وہ بہاڑ جواب میں کہتاہے کہ ہال ایک ایما محص گزراتھا، تو یہ جواب س کر سوال كرف والا يبار فوش موتاب "ذكره ابن الحزري في الحصن الحصين"الله تعالى كاذكر كرنے والاايك مخص ايك پہاڑير محزرااور دوسرے بہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوشی ہوئی اس کی وجہ مجمی وہی ہے کہ عموماً مؤمن بندے جو اللہ كاؤكر كرتے ہيں،اس سے عالم كى بقاب، مجموعہ عالم ميں آسان زمین چرند برند چھوٹے بڑے حیوانات اور جمادات سبھی ہیں، قیامت آئے گی تو کچھ بھی ندرہے گا، سب کی بقاائل ایمان کی وج سے ہے، اور ایمان کی وولت رحمة للعالمين فيفضين ك وربع ملى ب،ال المتبار ، آب فيف كا رحمة للعالمين بوناظامر ب اوراس اعتبارے بھی آپ مِنْ اللَّه الله ارے جہانوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ،اور آخرت میں بھی امیان اورا عمال صالحہ والول کے لئے رحمت ہوگی، جو لوگ آپ فیل ایکان نہیں لاتے انہوں نے رحت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نابینا آدی کو آفتاب کے كرے\_(كَلَوْةِ شَرِيف)

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: جب تم میں ہے کوئی شخص رات کو سوئے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے ، کیو نکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہویا اس پر ذہر بایا جانور گزر گیا ہو)۔ (رواہ الخاری وسلم) جوتے بہننے کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: زیادہ تر جوتے بہنے رہا ہے وہ الیا تی جیسے جوتے بہنے رہا ہے وہ الیا تی جیسے جوتے بہنے رہا ہے وہ الیا تی جیسے کوئی شخص سوار ہو۔ (رواہ سلم)

ر جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیروں مکور ول اور گندی چیز ول اور کانٹول اور اینٹ پھر کے مکٹرول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی الن چیز ول سے جوتے سننے والے کی حفاظت رہتی ہے۔)

پیروں کے برائے ہے۔ بھی فرمایا کہ: جب چلتے چلتے تمہمارے چل کا نیز آپ فیلٹی کا کے یہ بھی فرمایا کہ: جب چلتے چلتے تمہمارے چل کا تمہ ٹوٹ جائے تو آیک چیل میں نہ چلو جب تک دوسرے چیل کو درست نہ کرلو (پچر دونوں کو پہن کر چلو) اور یہ بھی فرمایا: کہ آیک موزہ پہن کر نہ چلو، (کیو نکہ ان صورتوں میں آیک قدم اونچا اور آیک قدم بنچا ہو کر تو ازن سیجے نہیں رشا۔)

رہاں آپ ﷺ امت کو ای طرح تعلیم دیتے تھے جیے مال باپ اپنے پوں کو سکھاتے اور بتاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھا تا ہوں۔

 الله تعالى كى وحدانيت كالقرار كري كي\_(مشكرة والمساج ٥٢٣)

حضرات محابة كرام وَفَوَالْفَالِمُعَالَقَافَ مِن عَلَى مَن كُو الْكَيف بو جاتى تقى الواس كے لئے تقریف لے جاتے تھے، وابتاتے تھے، مرایش كو تنظی دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے کے لئے ان امور كی تعليم دیتے تھے، جن سے تکلیف وَنجِنے كا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں كو خود ہى بچنا چاہئے لیكن آپ علیق الله الله كا تفاضا یہ تھا كہ ایسے امور كو بھی واضح فرماتے تھے، ای لئے آپ علی انتقاضا نے تھا كہ ایسے امور كو بھی واضح فرماتے تھے، ای لئے آپ علی انتقاضا نے كسى الى حجست بر سونے سے منع فرمایا جس كی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مقلق شریف)

اور آپ مُلِلُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وارانہ تھا کہ کوئی بھی مؤمن عذاب میں متلا ہوجائے۔

حضرت ابو ہریرہ دَفِعُ النَّالَةَ النَّالِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَقَ النَّالَةِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَقَ اللَّهِ اللهِ فَلَقَ اللَّهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَقَ اللَّهِ اللهِ فَلَقَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(جولوگ گناہ نہیں جیوڑتے دہ اپنی جانوں کو دوزخ میں ڈالنے کاسب بنتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائیں ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں ویتے۔)

کامول میں ان سے مشورہ لیجئے، بچر جب آپ پختہ عزم کرلیں، تو آپ اللہ پر تو کل کیجئے بے شک تو کل کرنے دالے اللہ کو محبوب میں۔"

آیت بالا میں جہاں آپ بیسی بھی کی خوش خلتی اور نرم مزاتی اور رحمت
وشفقت کاذکر ہے وہاں اس امرکی بھی تصری ہے کہ اگر آپ سخت مزان اور
سخت ول ہوتے تو یہ سحابہ کرام بیسی بھی جو آپ کے پاس بحق میں جو آپ
بیسی بھی ہے ہے بناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ بیسی بھی کے پاس سے چلے
جاتے اور منتشر ہوجاتے۔

رسول الله طَلِقَ الله عَلَيْ اخلال عاليه مِن شفقت اور رحمت كابميشه مظاهرة جو تاربتا تها، جب كول شخص آپ طِلقَ الله على مصافح كرتا تو آپ طِلقَ الله الله على الله الله على الله الله على الله الله كرتا-

کابیدات کرا۔ اور جس سے ملاقات ہوتی اس کی طرف سے خود چیرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنارخ پھیر کر جانا چاہتا تو چلا جاتا تھا۔

یاں ملک سوس اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و اللہ و

# ﴾ فضیب سیسی ﴿ الله تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں

الله تبارك وتعالى كارشاد ب:

اور جو شخص اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالی ہے ڈرے اور اللہ تعالی ہے ڈرے اور اللہ تعالی ہے درے اور اس کی نافرمانی ہے بچے سو یجی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔

میں نافرہ اور اس کے رسول میں نیازہ کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو سمعنا و اطعنا اللہ اور اس کے رسول میں نیازہ ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں یہ اہل ایمان سمعنا و اطعنا عبد کر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں یہ اہل ایمان سمعنا و اطعنا ہوں کرتے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں یہ اہل ایمان سمعنا و اطعنا ہے ذرا مجی انحواف نہیں کرتے ، پہلی آیت میں مجھی ان لوگوں کی کامیابی واطعنا ہے ذرا مجی انحواف نہیں کرتے ، پہلی آیت میں مجھی ان لوگوں کی کامیابی

ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ را اللہ اس بے رحم نہیں فرما تاجولو گوں پر رحم نہیں کرتا۔ (رواوا بخاری وسلم)

آپ ﷺ فی فی این کے فرایا کہ: مؤسین کو ایک دوسرے پر رقم کرنے اور آپ شیق فی ایک دوسرے پر رقم کرنے اور آپ میں میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی عضومیں تکلیف ہوتی ہے توسارا جسم جا گارہتا ہے اور سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔

الیک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ فی فی فی اللہ ای محص کے ول سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔ (مقلوۃ المسائ باب الشقة والرحمة علی الخنق) مصرت عبد اللہ بن عمر فاطاللہ فی النظاف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

حضرت این عباس دَفِقَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَبِيان کیا که رسول الله طَلَقَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِمُ اللَّالِي اللْمِنْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللْمَالِمُو

امت محمد یا بین الفظائی پر لازم ہے کہ اپنے نی فیلی بھی کا اتباع کریں اور سب آبس میں رحمت اور شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں۔ (از تغییر الوار البیان: ۱۲۳-۱۲۱۹)



ہ فضیبہ لیسٹ ہ رسول اللہ ﷺ علیہ کی عمالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعید

الله تبارك وتعالى كارشاوعالى:

تفسیر: اس آیت کریمہ میں رسول اللہ طِنْ اَلَّهُ عَلَیْ اَمْر کی مخالفت سے بچنے کی تاکید فرمانی ہے ، اور آپ طِنْ اَلْتِیْ کے عظم کی مخالفت میں فتنہ میں مبتلا مو جانے یاوروناک عذاب کی وعید شدید سنائی گئی ہے۔

فقنہ ہے مراہ دنیا میں مصیبت او رسشقت میں بڑنا ہے، اور ورد ناک عذاب ہے اور درد ناک عذاب ہے اخروی عذاب مراد ہے، اس میں منافقین کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم جو رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اور جیکے سے مجلسول سے کھمک جاتے ہو، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں مجبی مبتلائے عذاب ہو کتے ہواور آخرت میں دروناک عذاب ہے۔

مبتلائے عذاب ہو کتے ہواور آخرت میں دروناک عذاب ہے۔

آیت کریمہ کا سیاتی کو منافقین کی حکم عدولی کے بارے میں ہے لیکن ا

بتائی اور دوسری آیت میں مزید تو صح فرمائی اور دوبارہ کامیابی کی خوشخری وی۔ اس میں جار چرول کا ذکر ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ووم رسول اللہ الله تعالى الطاعت، اطاعت مين ووسب مامورات داخل بين جن كالله تعالى نے اور اس کے رسول ﷺ نے تھم فرمایا اور اطاعت میں ان اعمال ہے بچٹا مجمی داخل ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے متع فرما یا بلکہ سنن و آداب يرعمل كرنائجي اطاعت كاجزءب- اورتيسر كابات يدب كدالله تعالى ے ڈرتارہے اس میں فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا واخل ہے اور چو تھی چیز یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچارہ کو اطاعت میں گناہوں سے بچنا بھی داخل لیکن مزید تاکید اور اہتمام کے لئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مختصر الفاظ میں مؤس بندول كى كاميالى بتادى - اى لئة آيت ك فتم ير ﴿ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَالْمِرْيُونَ ﴾ فرماديا- فائر يعنى كامياب مون كامطلب يدے كد دوز ف سے بحيا ویاجائے اور جنت میں وافل کراویاجائے جبیا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: ﴿ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ ﴾ [ال عران: ١٨٥] "موجو دوزخ س بحياديا كيا اور جنت ين داخل كراديا كياوه كامياب مو

مفسر ابن کثیر (ص۲۹۹ج۳) نے حضرت قادہ سے اُقل کیاہے کہ بخشی اللّٰہ سے گناہوں کے بارے میں ڈرنامراد ہے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اور (یتقه) سے یہ مراد ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچے۔

#### الم قضيلت الله

# رسول الله طَلِقَانِعَالَيْنَا يُرِقِر آن كريم تھوڑا تھوڑا كركے نازل ہوا تاکہ آپ کے قلب مبارک کو خوب ثبات اور قوت حاصل رب

الله تيارك وتعالى كاارشادب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالُكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فَوَادَكَ وَرَتُلْنَهُ تَرْتِيلًا

[rr:00/6/r]4(m)

ترجمسے: "اور كافرول نے كہا كد ان ير قرآن ايك عى مرتب كوں نازل نه كرويا كيا، جم في اى طرح نازل كيا ب، تاكه اى کے ذرایعہ ہم آپ کے دل کو توی رکھیں اور ہم نے اس کو تھہر تھہر

تعسير: متركين مكه اي عناد عطر طرح كاعتراض تراشة تح انہیں اعتراضات میں ہے ایک یہ اعتراض تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو یہ كہتے ہيں كہ مجھ ير اللہ تعالى كى طرف سے وحى آتى ہے اور يد كام جو حمهيں سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس نے بیہ قرآن المان لانے کے لئے بھیجا ب توبہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو تا ہے بیک وقت ایک بی ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان لو گول کا یہ اعتراض حماقت پر

الفاظ كاعموم ہر خلاف درزى كرنے والے كو شامل ب\_

بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں لیکن جب اللہ تعالی کااور ال كرمول الله ﷺ كا تلكم سائے آتا ہے تو تكم عدولي كرتے ہيں، نفس کے تقاضول اور بوی بچول کے مطالبات اور رہم ورواج کی یابندی اور حب دنیا ك وجد سے الله تعالى اور اس كے رسول الله فيك الله على قصد أخلاف ورزي كرجائے بي، اور بعضے تو مولويوں كو صلواتيں سناتے ہيں، چوري اور سینہ زوری اور زبانی کٹ مجتی پر اترتے ہیں، ڈاڑھی مونڈنے او رکافے ہی کو لے لو، اور رشوت کے لین دین کو سامنے رکھ لوء بے پردگ اور حیانت کا اندازہ لگالو، اور و کیھو که زندگی میں کہال کہال احکام شرعیه کی خلاف ورزی جورتی ہے ، اور یہ مجھی سمجھ لو کہ ان کی خلاف ورزی پر وعید شدید ہے ، ہر مخض این زندگی کا جائزہ لے اور ویکھے کہ کہاں کہاں اور کس کس عمل سے آخرت برباد مورتی ب- (تغیر اتوار البیان)

اس آيت كريمه بيل وارد لفظ "فتنه" كا مطلب امام جعفر صادق رَجِهَ بَهُ اللَّهُ مَتَاكِن في ظالمول كالسلط بيان كيا ب، لعني أكر مسلمان رسول الله كرديئ جائي ك\_ (ازالوارالقرآن)



جواب میں کہا کہ ہم خود نہیں آتے جب آپ کے رب کا تھم ہو تا ہے ہم ای وقت آتے ہیں۔

آیت کے آخریل فرمایا ﴿ وَرَتَلْنَدُهُ مَرْ نِیلاً ﴾ "اور ہم نے اس کو تشہر
مخہر کر اتارا ہے "صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما
ہے اس کی تفییر یوں نقل کی ہے کہ "بیناہ بیاناً فیمہ توسل" کہ ہم نے اس
قرآن کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور وقفہ وقفہ ہے نازل فرمایا ہے چنا تجہ پورا قرآن
کریم تنیس سال میں نازل ہوا۔

وف الده: واضح رب كه جم في بيبال تدريجاً قرآن جميد نازل فرمانے كى ايك حكمت ذكر كى بيل جو علوم القرآن يل عكمت ذكر كى بيل جو علوم القرآن يل علماء كرام في تحرير فرمائي جي -

ہُ قضیبالت ہُ فضیبال کے فضیبال کے فضیبال کے اللہ ہے شک اللہ تعالیٰ کا قرآن تھیم کی قسم کھا کر فرمانا کہ ہے شک آپ مظیفی تاہیم کی قسم کھا کر فرمانا کہ ہے شک آپ مظیفی تاہیم کی اسلام اللہ تارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الله الله الله المتعاون المتحكيد الله المتكافية الله المتحكيد الله المتحكيد الله المتحكيد الله المتحكيد الله المتحكيد المتحد الله المتحدد الله الله المتحدد الله الله الله الله الله الله المتحدد الم

بنی تھا، جس کی کتاب ہے وہ جس طرح بھی نازل فرمائے اسے پورا اختیاد ہے "کذلك أي نزلناه كذلك تنزيلاً مغايراً لما اقترحوا لنتبت به فؤادك " (تاكم بهم اس ك ورايع آپ ك دل كو تقويت ويس) اس ميس تھوڑا تھوڑا نازل فرمائے ك حكمت بيان فرمائى اور وہ يہ كہ تھوڑا تھوڑا نازل كرناآپ ك تقور انتحوڑا نازل كرناآپ ك تقور مارك كو تقويت دينے كاسب ہے۔

صاحب روح المعانی (ج١٩٥ س١٥) پر لکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل فہانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور اان حکمتوں اور مصلحوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں ملحوظ رکھی گئی ہے تھیر جبرتیل غلیالی کا بار بار آنا اور جو بھی کوئی چیوٹی یابڑی سورت نازل ہواک کا مقابلہ کرنے ہے معترضین کا عاجز ہو جانا اور ناتج اور منسوخ کو پیچاننا وغیرہ یہ سب آپ خلیا کے قلب کی تقویت کاسب ہے۔

جب معترضین کوئی اعتراض الله اور رسول الله فیلی الله کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے توائی وقت آپ فیلی الله کی تلی کے لئے نزول قرآن ہو جاتا تھا اس سے آپ فیلی الله کو ہربار تقویت حاصل ہو جاتی تھی۔ اگر پورا قرآن ایک نی وفعہ نازل ہو گیا ہو تو یہ بار بار کی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا، حضرت جریل فیلی فیلی جب الله تعالی کے تھم سے قرآن شریف لیکر نزول فرماتے ہے تو رسول الله فیلی فیلی کو بہت ہی مسرت وفرحت وتقویت قلب حاصل ہوتی تھی مرتبہ آنحضرت فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی کے خوامی کے حضرت جریل فیلی فیلی فیلی کو بہت ہی مسرت وفرحت وتقویت قلب حاصل ہوتی تھی ایک مرتبہ آنے ہوائی حاصل ہوتی تھی ایک مرتبہ آنے ہوائی سے نیادہ آیا کروائی پر آیت شریف ہو کہا نگائنگ یا آلا با آمر دیائی ہو آئی ہوائی ہو اس پر آیت شریف ہو کہا نگائنگ یا آلا با آمر دیائی ہو آئی الله با آخر دیائی ہوئی جس میں حضرت جریل فیلی الله کا دواب ذکر فرما یا انہوں نے سور یا نازل ہوئی جس میں حضرت جریل فیلی الله کا دواب ذکر فرما یا انہوں نے

تفسیر: الله تعالی ف آیت بد کوره میں قرآن علیم کی متم کھا کر رسول الله علیم کی متم کھا کر رسول الله علیم کی رسالت کے مترین کی تردید فرمادی اور صاف صاف فرمادیا که آپ علیم الله عزیدید بھی فرمادیا که آپ علیم الله عزیدید بھی فرمادیا که آپ علیم الله مزیدید بھی فرمادیا که آپ علیم الله مزیدید بھی راستہ پر بیں۔

اور سورهٔ منافقون بین ارشاد فرمایا:

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [النافقون: ١] ترجمه: "اور الله تعالى جانتا ہے كه بي شك آپ الله الله كانتها الله ك رسول بين -"

﴿ فَضِیْلُ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

﴿ اَلْغَيِّ أَوْلَى بِالْمُوْمِينِ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَلَهُونَةُ وَالْعَالِمِ اللَّهِ الْأَوْلَةِ اللَّهِ الْمُؤْمِينِ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَلَهُونَةً اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّل

تفسير: اس آيت كريمه عن كي باتين بيان فرمائي بين ، ايك يد كدرسول الله المنافظين كومؤمنين ع جو تعلق ب وداس تعلق على زياده ب جو مؤمنين کو این جانوں سے ہے، اس میں بہت سے مضامین آجاتے ہیں، اول یہ کہ رسول الله ظلف على كواميان والول كرماته جورحت اور شفقت كاتعلق ب وہ اتنازیادہ ہے کہ مؤمنین کو تھی اپن جانوں سے اتناتعلق نہیں ہے، چنانچہ آپ ﷺ مؤمنین پراتے شفق ومہر بان تھے کہ طبیعت پر بیہ گوارہ نہ تھا وينى ضرورت سے غصہ میں کچھ فرہاویا تواس کو بھی رحمت بنادیا، حضرت ابو ہریرہ وَ وَالْفَالْفَالِفَ وَما يَ يَسِ كَدر سول الله وَ الله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَ لَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا لا الله وَلَا لا الله وَلَا لا الله وعاك: "اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة تقربه اليك يوم القيامة." (مح ملم إب من عد الني القطاع) اس الشيس آب ے ایک درخوات کرتا ہوں جو امید ہے کہ آپ ضرور قبول فرمائی گے ،وہ ہے ك يس أيك انسان بول، يس جس سى مؤمن كويس في تكليف دى، برا بحلا كہا، ۋانٹ ۋیٹ كى، كوڑا مارا، توميرے اس عمل كوآپ اس كے لئے رحمت اور پائیزگ اور اپن نزد کی کافریعہ بناد یجیئے، جس کے ذریعہ آپ قیامت کے دن اس كوائ قرب ع نوازي- آپ فيلي الله يائة سف كد كسى ملمان كو كوئى بھى تكليف ند مو، ند دنياش ند آخرت ميں، آپ ينس الله عن جو كھارشاد فرمایا اور بتایا اور تعلیم دی، اس میں مؤسین کے لئے خیر بی خیر ہے، جبکہ خود مؤمن بندے مجھی اپنی رائے کی فلطی سے اور مجھی کسی خواہش سے متأثر ہو کر دنیا وآخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف پہنچانے والے کام بھی کر گزرتے ہیں،

\* فضيّات \*

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طِلِقِیْ عَلَیْ کَا کُو کَی حَکم ہو جائے تو اس پر عمل کرنالازم ہے خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں

الله تبارک و تعالی کاارشاد ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْمَا أَمْرُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَوَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَوَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ وَمَن عَورت كَ لَحَ لَمُ عَرَبُ مِن مُواور كَى مُومُن عُورت كَ لَحَ لَمُ اللهُ وَاللّهُ وَلِيَا اللهُ وَلِيَا اللهُ وَلِي اللهُ اور الله كارمول الله وَلِيَا اللهُ ال

گراہی میں پڑگیا۔"
تفسیر : آیت کریمہ ہے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کسی بھی مومن مرداور
عورت کے لئے یہ عنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف
ہے کوئی تھم آجائے تو اس کے کرنے نہ کرنے کا افتیار باتی رہے ، جو تھم مل
جائے اس پر عمل کرناہی کرناہ ، اسلام سرایا فرماں برداری کانام ہے ، یہ جو آج
کل لوگوں کا طراقہ ہے کہ مسلمانی کے دعویہ ارتجی ہیں لیکن ادکام شرعیہ

آب ظلافات ان شفقت كواكب مثال وے كر سمجايا اور فرمايا كه ميرى تمیاری مثال ایی ہے کہ جے کسی فخص نے آگ جلائی جب آگ نے اینے آس یاس روشی کردی آو پردائے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرارتے ہیں اس میں گرفے لگے،آگ جلانے والدان کوروکا ہے، اور وہ اس پر غالب مو جاتے ہیں، اور اس ش وافل مو جاتے ہیں، مری اور تمیاری مثال ای ب ش دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری کروں کو پکڑتا يول كر آجادة أل ي يو، آجادة أل ي يو، پيرتم مي يرغلب ياجات مو، (لین ایسے کام کرتے ہو جو دوز فیٹر، جانے کاسب ہوتے ہیں) (میج مسلم) رسول الله ﷺ كى كوشش تو يجى ربى كد امت كاكوئى تحض دوزخ میں نہ جائے لیکن ونیا داری کی وجہ سے اور نقس کی خواہش کے دباؤے لوگ الناه كرك عذاب ك مستحق بوجائي بيهال توآب فيلفي عيمال أن است كى خر خوای کے لئے محنت کی ای تھی، آخرت میں سفارش مجی کریں گے، آپ ين البتدامت كومهى اين المان كى ربى اور ندوبال بوكى، البتدامت كومهى اين جانوں کو مذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر مند ہونا جائے آپ ملاقاتیا نے تو بہاں تک کیا کہ امت کی خیر خواجی کے لئے بھیٹا مقبول ہونے والی دعا كوآخرت من فاكده كينجان ك لئ محفوظ فرماليا، حضرت الوهريرة وتفاللات النظافة دعاء متجاب ہے، لبذ اہر نبی نے اپن دعا کو دنیا بی میں استعمال کرلیا، اور میں نے یہ دعااین امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک چھیاکر رکھ کی ہے، سو میری امت میں ہے ہرای شخص کو پینے جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سی بھی چیز کوشریک ند کیا ہو۔ (رداد مسلم)

عَلَيْنَ كُلُكُ كَا تَكَاحَ آسَان ير فرما دياء اور اس فكاح كى اطلاع الله تعالى اين كلام يك ميں بذريعه وحي نازل فرمائي۔ چنانچه سورهٔ احزاب ميں ارشاد عالى ب:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكَ وَأَنَّنِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ يِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْفَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا فَضَوًّا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَّكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُولًا الله (الأحزاب: ٢٥] ترجم : "اورجب آپ ال شخص نے فرمارے تھے جس بر الله في انعام كيااورآب في انعام كياك الني يوى كواين ياس روك ركھواور اللہ سے ورواور آپ اپنے ول ميں اس چيز كو چيسيا رب من عضر جس الله تعالى ظاہر فرمانے والا تفااور آپ لو كول سے در رے تھے اور آپ کویہ سز اوارے کہ اللہ ے دریں کھر جب زید اس سے اپنی حاجت بوری کر دیاتو جم نے اس عورت (لیعنی حضرت زينب رضي القالقة الفقا) كا نكاح آپ سے كر ديا۔ تاك مسلمانوں پراہے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی معلی ندرے جب وہ ان سے حاجت اور ک کر چکیں اور الله كا تھم اوراجونے ہی والاتھا۔"

چنانچه حضرت زينب وَفِعَالْقَافَقَالْفَقَا ووسرى ازواج مطيرات س فخريه كها

ير عمل كرنے كو تيار نہيں يہ اہل ايمان كاطريقة نہيں،جب قرآن وحديث كى کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آج کل اس پر عمل نہیں ہو سکتا (العیاذ بالله) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد أو اراد تأقرآن وحدیث کے خلاف حلتے ہیں یہ سراسر بے دین ہے، جبیا کہ آیت كريمه ك ختم ير فرمايا: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَمُمُولُهُ ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُمْ مُبِينًا الله اور جو محض الله اور اس كے رسول كى تافرمانى كرے سووہ كھلى ہوئی گرای میں جایرا) فرائض اور واجبات کو جھوڑنے کی تو کوئی مخبائش ہی نہیں ہے،اور سنن و نوافل کی ادائے گی کی مجی حرص کرنا چاہئے، جس کا فرمال برداری کا مزان نہیں ہو تا وہ پہلے سنوں سے بچتا ہے کیر واجبات چھوٹے لگتے ہیں پیر فرائض کی ادائے گی کا اجتمام ختم ہو جاتا ہے حتی کہ شیطان وسوے ڈال کر ایمان ہے تھی بٹانے کی کوشش کرتا ہے، خربت ای میں ہے ے تبول کرے، نیم درول نیم برول، مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی، یہ گراہی كاطريقه ہے۔ (انوارالبيان)

# ۴ فضيات ۴

آنحضرت طلقي عليها كاحضرت زيب وضحالفا بتعاليحها سے نکاح آسان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

آ تحضرت فَلْقِلْ فَلَيْنَا كُوجِهال بهت ى خصوصيات اور الميازات عطافرمات أن ميں الك يه مجى ب كه حضرت زينب بنت جحش وَعَوَلَافُاتَعَالَ عَمَا اللهِ آب

كوئى مجى في قيامت تك آنے والا نہيں ب آنحضرت والانتها سے يہلے جو انبياء ورسل عِلْيَهُ الصِّلْةِ الشِيلَةِ تَشْرِيف لات صحف، وه خاص قوم ك لئ اور عدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، خاتم النبیین حضرت محد رسول الله ظِينَ الله عَلَيْ الله عَلَى مَام جنات اور انسانول اور تمام قومول اور قبيلول اور تنام زمانوں اور تمام مكانوں كے بسنے والوں كے لئے رسول ہيں، اور ني يون، نبوت سے متصف ہونالعنی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیاجانا ختم ہو گیا ہے، اور سلسله نبوت آپ فیلف فیلیا کی ذات گرای پر منقطع جو گیااب نبوت جدیده سے کوئی شخص متصف نہیں ہو گا، لہذا ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں، اور اسلام سے خارج ہیں، آپ ملا المالی کے بعد جو مجمی کوئی شخص نبوت کا دعوی ك وه جيونا ، مراه ب، كافر ب ، اوراس كي تصديق كرنے والے بھي گراہ اور کافر ہیں، اورآیت قرآنیے کے مکر ہیں، جس میں صاف اس بات کا اعلان فرمادياب كه حضرت محمد في التي في التبيين إلى-

المان مراج من مراج ماته ماته اعاديث شريفه من مجمال كي تقرق وارد ب كر آنحفرت ظِلِقَ عَلَيْهِ مِن آخرى في إلى اور آب ظِلِقَ عَلَيْهِ عَلَى كا بعد قيامت تك كوئى نيا في آنے والا فيس ب، محج بخارى وسلم كى روايت ب "عن أبي هر يرة رضي الله تعاليٰ عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم النبيون "حضرت العمرية وقوظ الله المنظ والمنظ المنظ المنظ المنظمة ا كرتى تفيس كه تمباراتكاح حضور فليقط المنظمة على ماته تمبارك المروالول في كيا اور ميرائكاح الله تعالى في ساتوي آمان كه اوير سه كيا- "فكانت زينب تفخر لى أزواج النبي في المنطقة وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات". (بنارئ شريف)

#### ÷ فضيّلت \*

آن کریم میں فرمادیا ہے ، اللہ تارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ مَّا كَانَ مُحَنَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِ نَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِ نَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ اللهِ

ترجمہ: "تمہارے مردول میں سے محمد ( الفاق ) کسی کے باپ نبیس میں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کی مُہر ہیں۔"

تفسیر: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بی اکرم طابقتی کی بالغ مرد کے نبی باپ نبیس ہیں، اور اللہ تعالی کے رسول ہیں، بحیثیت رسول ہونے کے ساری امت پر فرض ہے کہ آپ فیلی تھی پر ایمان لائیں اور آپ فیلی فیلی کے اکوام واحرام کا بمیشہ لحاظ رکھیں، اور ساتھ میں آپ فیلی تھی کو خاتم النبیین بھی بنایا اور یہ اعلان فرمادیا کہ آپ فیلی تھی آخری نبی ہیں، اور آپ فیلی فیلی کے بعد بنایا اور یہ اعلان فرمادیا کہ آپ فیلی فیلی آخری نبی ہیں، اور آپ فیلی فیلی کے بعد

کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے ① مجھ کو جامع کلمات دیئے گئے ہیں ( یعنی
ایسے کلمات عطا کیئے گئے ہیں کہ لفظ تو بہت کم ہیں اور معنی بہت زیادہ) ﴿
میری مدو اللہ تعالی نے اس طرح فرمائی کہ دیمنوں کے ول میں میرارعب ڈال دیا
گال غنیمت میرے لئے طال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حال نہ
تھا ﴿ تمام زمین میرے لئے جائے طہارت و سجدہ فرمادی گئی ﴿ مجھ کو تمام کا فرق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ( یعنی میری بعثت تمام عالم کے لئے ہے، کسی
قوم کے ساتھ خاص نہیں) ﴿ میں خاتم النہ بین ہوں مجھ پر انبیاء کاسلسلہ ختم کو دیا گیا۔

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہو ناآپ فیافیافیا کیا خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ ﷺ اللہ ایک بعد کسی کو نبوت عطامبیں ہو كى،اى كے كرآپ والفظا كادين اور آپ والفظاكى شريعت كال باور تمام گزشتہ اویان اور شرائع کی ناتخ ہے، اب قیامت تک مسی دین اور شرایت آپ ﷺ کا امت کے علاء ، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح قیامت تک آپ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت کو ایک مثال دے كر أتحضرت والفين المنظم في مزيد مجمايا ب حضرت الوهريرة وتفاللا المنظالية فرماتے ہیں کہ آنحضرت فیلفٹا فیٹا نے ارشاد فرمایا: میری مثال اور گزشتہ یغیبروں کی مثال الیں ہے کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمد و مکان بنایااور اس کو خوب آراست و پراستہ کیا مگر اس کے ایک کونہ پر ایک این کی جگہ خالی چھوڑدی اور لوگ اس کے مکان کے ارد گرو آکر گھو منے لگے اور مکان کی تعمیر خوب پیند آئی، اور کہنے گا کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ نگادی گئی کہ مکان بالکل مکمل ہو جاتا، آنحضرت ﷺ نے فرمایاس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں

ہوں، جس سے وہ محل بوراہوا، اور میں خاتم التبین ہوں۔ (رداہ ابخاری وسلم) بینی مطلب بیہ ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باتی نہیں رہی۔

اہل سنت والجماعت کا اجمائی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد میلی خاتم ہیں اور دونوں معنوں میں خاتم النہ بین زمانہ کے اعتبارے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد مُلِی النہ کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد مُلِی النہ کے خاتم النہ بین ہونے کا انگار کرے دہ بلا شب کافر اور مرتبہ ہے، اور صدایق اکبر رضوان النہ بین ہونے کا انگار کرے دہ بلا شب کافر اور مرتبہ ہے، اور صدایق اکبر رضوان النہ بین ہوئے کا مرحمیان نبوت ہے جہاد وقتال کرنااور ان کو این تنج بے وراینے کا لقمہ بنانا مسلمات میں ہے ، بلکہ رسول اکرم فیلی کی وفات کے بعد امت محمد بین نبوت کے قتل پر ہوا۔ محمد بین نبوت کے قتل پر ہوا۔

(معارف القرآن الدمولانا محد ادريس كاندهلوى وَيَعْتَمُ النَّفَقَقَالَ )

الْكِوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَغَمَّتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي ﴾ [اللده: ٢] يَعْمَتِي ﴾ [اللده: ٢] ترجم : "لين آج مين نے تمهارادين مكمل كرويا ب اور اپنى نعمت تم پر يورى كروى ب-" مراد ہے؟ فرمایا: سپچ خواب جو خود مسلمان دیکھے یااس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔(منداحم)

اس حدیث شریف نے کس قدر وضاحت سے بتلایا ہے کہ مبشر ات کے علاوہ نبوت میں ہے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔

مند احمد اور سنن ترفدی کی آیک روایت میں رسول الله و الله

\* فضيّلت \*

رسول الله طِلقَ عَلَيْنَا گُواہ اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے ، اور روشن کرنے والے چراغ بنا کر بھیجے گئے

الله تعالى في النه يارك في حضرت محد المنظمة في كو بهت كل صفات حمد الله تعالى في النه تعالى صفات وكر حميده سي سرفواز فرمايا آف والى آيت كريمه مين مجى چند الهم ترين صفات وكر فرمائين بين ارشاد بارى تعالى ب:

 انبیاء سابقین کی شریعتیں بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھیں، کوئی ناقص نہ تھی، لیکن کمال مطلق اسی شریعت مصطفوی کو حاصل ہوا، جو اولین وآخرین کے لئے جمت اور قیامت تک چلنے والادین ہے۔

(معدف القرآن المفتى شفع ساحب رَجِيمَهُ المثالثة تاك)

منح بخارى ومسلم اور مند احد وغيره يلى حضرت الامريره وَقَوَالللَّهُ عَالَقَهُ عَالَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

بنی اسرائیل کی سیاست، ادر انتظام خود انبیاء (عِلَیْهُمُ الشِّلِاُمُ) کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتیا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نبیس، البتہ خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔

ال حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آنحضرت فیلی فیلی چو نکہ خاتم النبین ہیں اور آپ فیلی فیلی کے بعد کوئی ہی مبعوث نبیں ہوگا، توامت کی تعلیم وہدایت کا انتظام آپ فیلی فیلی کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہو گا،جورسول اللہ فیلی فیلی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔

من بخارى ومسلم كى الك اور روايت من به كد آب فيلف في النا الماشاد فرمايا: "لحر يبق من النبوة إلا المبشرات،" (منق عليه عن الى بريرة) ليتى نبوت من ي كوباتى منيس رباء بجر مبشر الشدك.

منداحد کی روایت میں ہے: میرے بعد نبوت میں سے کچھ باتی نہیں رہا، سوائے مبشر ات کے، متخابہ کرام نے پوچھایار سول اللہ! مبشر ات سے کیا گواہ لائیں گے اور آپ طِلِقَ ایکی کو ان پر گواہ بنائیں گے۔" ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آپ طِلِقَ ایکی قیامت کے دن اپنے سے پہلی امتوں کے بارے میں گوائی دیں گے ، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو آپ طِلِقَ اِنْ اِنْ کَ وَعِطَا کِیا گیاہے۔

حضرت ابوسعید خدری وَ الله الله الله علی دوایت ہے ک رسول اللہ عَلَيْنَ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمايا كه قيامت كروز حضرت نوح عَلَيْنَ الشَّكْفِ كولاياجات گااوران سے سوال ہو گا کیاتم نے تبلیغ کی، وہ عرض کریں گے، یارب میں نے واقعتا تبلیغ کی تھی، ان کی امت ہے سوال ہو گا کہ بولو اٹھوں نے تم کواحکام بہنیائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نذیر (دُرانے والا) میں آیا، اس کے بعد حضرت نوح غلیدالشائل سے بوجیاجائے گاکہ تمہارے دعوى كى تصديق كے لئے كوائى وينے والے كون ہيں وہ جواب ديں مح ك حضرت محد ﷺ اور ان کے ائتی ہیں، یبال تک بیان فرمانے کے بعد آنحضرت والطائلة في ان امت كو خطاب كرك فرمايا كه اس كے بعد تم كولا یاجائے گااور تم گوائی دو کے کہ بیشک حضرت نوح غلیفالفظائ نے اپن توم کو تبليغ كى تقى، اس كے بعد آمحضرت علق الله في آيت والى تلاوت فرمانى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

یہ بخاری شریف کی روایت ہے ، اور مسند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر موتا ہے کہ حضرت نوح عَلَیْمُ الشِّلامُ کی آسیں موتا ہے کہ حضرت نوح عَلَیْمُ الشِّلامُ کی آسیں

ترجمے: "اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے تھم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجاہے۔"

تعنسير: ان آيات من رمول الله المنظمة كى بهت ى صفات جمع فرائين من مين مثلاً آپ بين مثلاً كارسول بونا آپ بين كا شابد بونا آ آپ بين هنا كا بشارت دين والا بونا آپ بين هنا كا دران والا بونا آپ بين داكى كا شاه تونا آپ بين داكى كا رون دوت دين والا بونا (ليمني داكى) آپ سين هنا كارون كرن كرن والا جونا جونا-

عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہ کو، رسول اکرم ظیفی فیٹیا کی ذات گرای کو اللہ تعالی نے یہ شرف عظیم بخشا کہ آپ طیفی فیٹیا کو اس است پر بھی اور سابقہ امتول پر گواہ بنایا سورہ بقرہ میں فرمایا:

﴿ جَعَلْنَكُمْ أَمَنَةً وَسَطًا لِنَكَ وَوَا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٣٣] ترجم : "اوراى طرح بم نے تم كوليك أي جماعت فرادياجو اعتدال والى ب تاكم تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ بوجائ وار رسول تم پر گواہ بوجائ - "

اور سورة نساء بين الله تعالى كافرمان ب:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِبْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمَ بِشَهِيلِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ [الناه: ٣] ترجمه: "موكيا حال بوگاجب بم بر امت على سے آيك

تھی انگاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی، ان کے نبیوں سے سوال ہو گاکہ تم نے تبلیغ نہیں کی؟وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی، اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ حضرت محمد المنظمة اورآب المنظمة كامت كو كواى من جيش كري هي وجناني حضرت محد ﷺ اور ان کی امت سے سوال ہو گا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، دہ جواب میں عرض کریں گئے کہ ہم پیغیبر دل کے وعوے کی تصدیق كرتے ہيں ،امت محريہ صلى الله عليه وسلم على صاحبهاالصلاة والسلام سے سوال ہو گاکہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ مارے یا س مارے نی حضرت محمد طَلِقَالَ اللّٰ اللّٰ اور افعول نے خبر دى كد تمام پيفيرول في اين اين امت كو تبليغ كى - (ويم يحدد ورمنثور خاص ١٣٨) (مأتوذ از الوار البيان) ليا شبه ان آيات كريمات اور احاديث واضحات سے آنحضرت المنتقظ ك مقام عالى اور آب المنتقظ كى است ك بلند مرتبه كابته چلتاہے کہ میدان حشر جہاں اولین و آخرین سب ہی ہوں گے وہاں یہ عظیم گوائی سامنے آئے گی، اور گوائی کے اس عظیم شرف سے آنحضرت میں اور اور آپ کے امتی نوازے جائیں گے، معلوم ہوا کہ پے امت خیر الأمم ہے،اور اس کے نبی افضل الأنبیاء والرسل ہیں۔

مورة احزاب كى بذكوره آيت كريمه مين شابد ( گوده ) كى صفت كے ساتھ ايك سفت " دالا) ساتھ ايك سفت " دالا) سفت " دالا) سفت " دالا بناكر بھيجا، اہل ايمان كو كه اللہ تعالى نے آپ شائل ايمان كو بشارت دينے والا بناكر بھيجا، اہل ايمان كو ايمان كو ايمان كو منافع اور اعمال صالحہ كے اجر و اواب كى خو شخبر كى دينا آپ كے كار مفوضه ميں شامل ہے۔

اسی آیت کریمہ میں ایک صفت آپ ظیفی کی نذیر (وُرانے والا) ہے، لیمنی جیسا کہ آپ ظیفی کی کوائل ایمان کے لئے بشارت دینا والا بنا کر بھیجا، اسی طرح اہل کفر اور اہل معصیت کو وُرانے والا اور وعیدیں سنانے والا تھی آپ ظیفی کی بنا کر بھیجا اور یہ دونوں چیزیں لیمنی بشارت دینا اور وُرانا آپ ظیفی کی کے اند تعالی نے آپ ظیفی کی میں سے ہیں، عرب و تجم کے لئے تمام ادیان والوں کے لئے اللہ تعالی نے آپ ظیفی کی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔

آيت بذكوره مين رسول اكرم والتفاقيل كي ايك الم صفت والى إلى الشديان فرمائي كن ب ﴿ وَدَاعِبًا إِلَى آللهِ بِإِذَ نِهِي ﴾ "اور الم في آب كوالله كى طرف باف والا بيجاالله ك حم عد "يعن ال يس يه بتلاديا كما كه آب فيقافق سارے انسانوں اور سارے جنات کو توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عیادت کی طرف بالن والع بين،آب شي الله الله الله تعالى كى طرف بايا اور الله تعالى كابول بالاكيا اوراس كى راه يس برى برى تكليفيس اضائيس، ممريجي نہیں بے بکہ آگے برج رے حق کہ آپ اللظظ کے سامنے می امت مسلمه كى بھارى تعداد دجو ديس آگئى تھى،اب يە دعوت إلى غير المسلمين كا كام ال امت ك زمه ب، ال كوچائي كه وغوت كاكام بميشه جارى ركھ-آپ التفاقی کی صفات بیان فرماتے ہوئے آیت کے فتم یہ ﴿ وَسَرَاجًا مُنيمِرًا ﴾ فرمايالعنى جم نے آپ كوروشن چراغ بناكر جميجا، اس چراغ كا وجه ے لوگ جہالت و گراہی کی تاریکیوں سے نطقہ ہیں، اور انوار ہدایت حاصل

آیت کریمہ کی تقبیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ بھی انگیا کو ﴿وَسِمِرَاجُا مُنِيدِرًا ﴾ سے تشبیہ دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ

المنظالی وات گرای سے صرف آپ کے زمانہ کے انسانوں اور جنات ہی نے روشیٰ حاصل منہیں کی، بلکہ آپ ﷺ کے بعد مجمی یہ روشیٰ رہے گی اور آپ الفاع الله علوم اور اعمال كو ببنجاف والع برابر رمين علوم اور اعمال كو ببنجاف والع برابر رمين علوم الك چراغ سے بہت سے چراغ روش ہو جاتے ہیں کھر ان چراغول سے دوسرے چراغوں کو روشن ملتی چلی جاتی ہے ، ای طرح آپ بیان کیا کانور حضرات صحابہ كرام رَضَوَالْفَالْقَنَالُهُ الْعِيْلُ كُو مِلا بَهِمِ الْحُولِ فِي السّادِ ے شاكرد مك بنتى رہا ہے، اور آپ فيل الله ك جلائے ہوئے جماغول سے برابر چراخ روثن ہیں، گوآپ علی اللہ کی روشی آفتاب کی روشی ہے کہیں زیادہ ب، اليكن چونكه ميشه سے آفاب ايك بى آفاب ب، بھريد كه اس كى روشى بھی دائمی خبیں، رات کو اند حیرا ہو جاتا ہے، اور اس سے روثن حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں بھی تہیں ہے اس کئے آپ میں اللہ کا ات سراج منیرے تشبیہ دینا مناسب ہوا، کہ ایک چراغ سے بہت سے چراغ جل سكتة بين، اور جس وقت جاجين اس سروتن حاصل كى جاسكتى ہے۔

\* فضيّلت \*

لکاح کے سلسلہ میں رسول اللہ طلق علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ طلق علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ

الله سجاندو تبارك وتعالى كالرشاد ب:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَمْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱللَّبِيِّ اللَّهِيَّ مَالَيْقَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ

ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِكَ وَيَنَاتِ عَمَّلِيْكَ وَيُنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّذِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمَّلَّهُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يُسْتَنَكِعُهُمُا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدّ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ لِكَيْلًا بَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِهِ مَّا ١٥٠ ﴾ [الأحراب: ١٥٠] رجم : "اے نی! ہم نے آپ کے لئے یہ بویال طال كردى جن كوآب أن كے مير دے يكے بيں، اور وہ كورتيس تھى طال کیں جوآپ ( الفاقیل) کی مملو کہ ہیں،ان اموال میں سے جواللہ نے آپ ( فیل فیل ) کومال فیمت میں سے دلوائے، اور آپ (經過) ك الح ك بئيال، اور آپ (運過) ك مچو پھیوں کی بنیاں اور آپ (میلی عقیق) کے ماموں کی اثر کیاں اور آب (فَلِقَالْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ でしているをとういいにあるとと(機関)」 عورت حلال کی جو بغیر عوض کے این ذات نبی کو ہبہ کر دے ماگر یغیراس سے فاح کرنا جائیں، یہ ظم آپ ( الفاق اللہ ) کے لئے خاص بن كدويكر مؤمنين كے لئے۔"

تفسير: حضرت خديج رَفِعَكَانَاتَقَالِعَفَا كَ بعدرسول الله وَلِينَاعَتَهَا فَ متعدو عورتول عن حضرت خديج متعدو عورتول عن نكاح فرمايا، ان من اكثر مهاجرات تحسن، البته صفيه بنت حي من

اخطب رَفِعَ اللَّهُ الْفَقَا يَهِو وَخِيرِ كَ قيد يول مِن سے اور حضرت جويريه رضى الله عنها غزوه عنى المصطلق كے قيد يول مِن سے تحيين، اور باند يول مِن حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها تحيين جن سے حضرت ابرائيم رَفَعُ اللَّفَةُ بِيدا جوئ اور زمانه رضاعت بى مِن وفات يا گئے۔

آیت بالامیں فرمایا کہ اے نی ! ہم نے آپ کے لئے آپ کی ہویاں حلال کردیں ہیں، یہ وہ ہویاں ہیں جنسی آپ ان کے مہر اداکر کچے ہیں۔ مہر اداکر ویٹا از دواجی تعلقات حلال ہونے کی شرط نہیں، لیکن جتنا جلد ادا کرسکے وہ بہتر ہے، خاص کر مہر منحقِل تو از دواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی دیدینا چاہیے۔

ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے چیاکی اور کیاں ، اور آپ کی فالاؤں آپ کی بچیوں کی اور آپ کی خالاؤں کی لئر کیاں اور آپ کی خالاؤں کی لئر کیاں اور آپ کی خالاؤں کی لئر کیاں حال کرویں ، جھوں نے آپ کے ساتھ چرت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ چرت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ فیلیٹ کی لئے ان رشتہ داروں کی بیٹیوں کو حلال تو فرما دیالیکن ان میں ہے آپ فیلیٹ فیلیٹ کے نکان میں صرف حضرت زینب بنت جحش دینوں کی بیٹی تھیں۔

آیت کریم میں مزید یہ فرمایا گیا کہ: اور ہم نے ہر الی مومنہ عورت طال کی جو بغیر ال سے نکاح طال کی جو بغیر عوض کے اپنی جان نی کو ہبہ کر دے اگر پیٹیبر اس سے نکاح کرناچا ہیں نہ کہ مؤمنین کے لئے۔

اس آیت کریمہ میں رسول اللہ طِلِقَ اَلَّهُ کُویہ اختیار دیا گیا کہ آگر کوئی مسلمان عورت رسول اللہ طِلِقَ اَلْمَانَ کو ایٹا نفس ہید کردے، یعنی مہر کے بغیر آپ سلمان عورت رسول اللہ طِلِقَ اَلْمَانَ کو ایٹا نفس ہید کردے، یعنی مہر کے بغیر آپ سے نکاح کا ارادہ کریں تو آپ طِلِق اَلْمَانَ کُلُونِ اِللّٰمِنْ اِلْمَانَ کُلُونِ اِللّٰمِنْ اِللّٰمَانِ کُلُونِ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمَانِ کُلُونِ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِیْنَ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُولِيْلِمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

کے لئے یہ نکاح طال ہے، اور یہ خاص آپ فیلی اللہ کے لئے ہے، دوسرے مؤسنین کے لئے ہے، دوسرے مؤسنین کے لئے نہیں، اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی عورت سے نکاح کرناچاہ اور عورت ایوں کہہ دے کہ بیس مہر تنہیں لوں گی، تب بھی مہر مثل دینا ہو گا۔
اس آیت کریمہ ہے بھی آنحضرت فیلی اللہ تعالیٰ کا پتہ چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فیلی گاپتہ چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فیلی ایش کے لئے وہ نکاح بیس بھی وہ خصوصیات عطا فرائیں جو سمی اور کے حصد میں تنہیں آئیں، مثلاً چار نے زائد کی اجازت، اپنے فرائیں جو سمی اور کے حصد میں تنہیں آئیں، مثلاً چار نے زائد کی اجازت، اپنے فیلی کی جو سرف آنحضرت فیلی عورت سے بغیر مہر کے نکاح دغیرہ وغیرہ ایس خصوصیات بیں جو صرف آنحضر ت فیلی عورت سے بغیر مہر کے نکاح دغیرہ وغیرہ ایس کوئی آپ فیلی فیلی کا میں جو سرف آنحضر ت فیلی فیلی اور ان میں کوئی آپ فیلی فیلی کا شدہ

# ئەنفىيل<u>ەت</u> \*

الله تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب طَلِقِیْ عَلَیْما کی طرف سے اپنے حبیب طَلِقِیْ عَلَیْما کی ولد ارک ازواج مطہر ات دَضِوَاللّٰہُ اِتَعَالِیَا اُلِیَا اُلِیا اِلْیَا اِلْیَا اُلِیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا الله میں سے سلسلہ میں

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَرَجِى مَن نَشَاءً مِنهُنَ وَتُعَوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمُنِ الْمَعَنَ مِن تَشَاءً وَمُنِ الْمَعَنِينَ مِنْ فَكَامَةً وَمُنِ الْمَعَنِينَ مِنْ فَكَامَةً عَلَيْكَ مَن فَكَامَةً وَمُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهِ اللهُ الل

ﷺ وور کریں اے طلب کریں تو اس بارے میں آپ پر کوئی سناہ نہیں۔"

ازواج مطہر ات کے بارے میں آپ میں آپ التقافی کو اختیار ہے کہ جے عالیں اپنے التقافی کو اختیار ہے کہ جے عالیں اور جے چاہیں دور کردیں۔

تفسير: بيوبوں كے درميان عدل بالخصوص بيت (رات گزارنے) كا مئلہ شريعت كاليك اہم سئلہ ہے، جس سے بہت سے متعدد بيوياں ركھنے والے لوگ غافل ہيں، بلكہ دوس نكاح كى شرط ہى عدل قرار دى ہے اور فرماديا:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْرِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمُمُ الْمُعَالِّكُمُ أَلِمُنْكُمُمُ

ر جم۔: "اُر تم کوال کا خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو، یا ان لونڈیوں پر بس کروجو تہاری ملکیت ہوں، یہ ال سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کی "

تشری کے ہر شعبہ میں آپ اللی انہائیت کے لئے نمونہ سے اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ اللی اللی انہائیت کے لئے نمونہ سے این اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ اللی اللی انہائی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سیویوں کے درمیان ایباعدل فرمایا کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی، آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہر حال میں اپنی ازواج مطہر ات کے ساتھ عدل کا معاملہ فرماتے، میمال تک آپ والی اللیک عدل کو حوالا ہوا، یا کسی زوجہ سمی ایپ سے دامن عدل جھوٹا ہوا، یا کسی زوجہ مطہر ہ کاحق آپ نے اوانہ کیا ہو، اوھر تو آپ والی اعدل بے مثال اور مطہر ہ کاحق آپ نے اوانہ کیا ہو، اوھر تو آپ والی اعدل بے مثال اور

اپی مثال آپ ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب ﷺ کو ازوائ مطہر ات کے سلسلہ میں یہ اختیار دیدیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں قریب کریں اور جس کو چاہیں دورکریں، لیمنی آپ ﷺ سے میت میں برابری کا تھم مر تفع فرمادیا تھا۔

آیت بالا میں رسول اللہ ظیفی کے خطاب ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آپ فیلی کے قال میں رسول اللہ فیفی کے قال میں جو عورتیں ہیں ان میں باری مقر رکرنے یانہ کرنے کا آپ فیفی کی کے فیلی کو اختیار ہے، کہ جس کو چاہیں باری دینے میں شامل فرمادی اور جس کو چاہیں باری دینے میں شامل فرمادی اور جس کو چاہیں باری تقتیم کرنا آپ فیلی کی گئی ہے واجب نہیں، حبیبا کہ امت کے ہر فرد پر واجب ہے، اگر آپ فیلی کی کے بر فرد پر واجب ہے، اگر آپ فیلی کی کے بر فرد پر واجب ہے، اگر آپ فیلی کی کے بعد پھر اس کے لئے باری مقر رکرنا جاہیں تو بھر سے باری میں شامل فرما کتے ہیں۔

رسول الله ظِلْقَاقِقَا تَمَام بِويوں كے لئے بارى مقر ركرتے تھے، اور برابرى فرماتے تھے، البتہ حضرت سودہ دَفِعَالقَافِقَا لَے ابْن بارى حضرت عائشہ وَفَعَالقَائِمَقَالَ فَقَا كُودِيدى لَهٰذِ الَّبِ عَلِيْقَاقِيَقَا اللهُ كَالِى حضرت عائشہ وَفَعَالقَافِقَا كوديد ہے تھے اور سفر ميں تشريف لے جاتے تو قرعہ ڈالتے تھے، اس طرح آپ سب كى دلد ارى فرماتے تھے۔ صلوات رئي وسلامہ عليہ۔



#### \* قضيلت \*

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو تنبیہ کہ ایسا کام نہ کروجو میرے نبی کے لئے باعث تکلیف ہو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيقِ إِلَّا اللهِ يَوْدَنَ النِّيقِ إِلَا اللهِ عَمْرَ تَظِيرِينَ إِنَانَهُ وَلِلْكُمْ إِلَى طَعَامِ عَبْرَ تَظِيرِينَ إِنَانَهُ وَلِلْكُمْ إِلَى طَعَامِ عَبْرَ تَظِيرِينَ إِنَانَهُ مُسْتَعْنِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُؤْذِى النَّيِيَ مَسْتَعْنِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُؤْذِى النَّيِيَ مَسْتَعْنِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُؤْذِى النَّيِيَ وَيَنْ مَنْكُولُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَغْيِهِ مِنَ الْحَقِّ فَيَسْتَغِي، مِنَ الْحَقِّ فَيَسْتَغِي، مِنَ الْحَقِّ وَيَلْوَيكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَغْيِهُ مِنْ وَرَلَةٍ جِعَامٍ وَلِيَا اللهِ وَلِا اللهِ وَلَا أَن تَوْكُولُولُكُمْ وَقُلُولِهِمْ وَمُلَالِهِمْ وَلَا اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهِمْ فَيْ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهِمْ فَيْ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهِمْ فَيْ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهُمْ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهُمْ كُمْ وَلَا أَن تَنكِحُولًا وَيُولِكُمْ وَقُلُولِهُونَ أَلْهُ وَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ( عَنْ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمہ: "آے ایمان والونی کے گھروں میں مت جایا کرو گر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو ملا یا جائے تو واخل ہو جایا کرو، مچر جب کھاٹا کھاچکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور

باتوں میں جی نگار مت بیٹے رہا کہ و، اس بات ہے بی کو ناگواری ہوتی ہے، سووہ تمہارا کاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے میں کاظ نہیں فرما تا، اور جب تم الن سے کوئی چیز مائلو، تو پردہ کے باہر سے مالگا کرو، یہ بات تمہارے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذرایعہ ہے، اور تم کو یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تکیف تکیف کے بہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہیں کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بویوں ہوگی۔ "

تفسیر: اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ بیٹی کا کیاعالی مقام ہاں سلسلہ کی بہت ہی آبات قرآنیہ گزشتہ صفحات ہیں گزر چکی ہیں، انھیں ہیں ہے ایک آب کریمہ سورہ احزاب کی درخ کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کو تغبیہ فرمائی جو آنحضرت بیٹی کی جاتی ہے مکان پر دیر تک بیٹی باتوں ہیں مشغول رہے، اور آنحضرت بیٹی کی گئی کی کان پر دیر تک بیٹی باتوں ہی مشغول رہے، اور آنحضرت بیٹی کی کی کان کا زیادہ دیر تک بیٹی ناگوار گزرا تاہم آپ بیٹی کی کی از روئے اخلاق کریماند ان لوگوں ہے چلے جانے کے تاہم آپ بیٹی فرمایا، بلکہ خودہی اٹھ کر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپ یہارے رسول اللہ فیلی کی دل پر ناگوار گزرنے والی اس بات پر مسلمانوں کو بعض ہدایات فرمائیں جو آیت کریمہ میں واضح ہیں۔

آیت کریمہ میں متعدد احکام بیان فرمائے ہیں، پہلا تھم تو بھی ہے کہ نی کے گھر وں میں داخل مت ہواکرو، ہاں اگر تمہیں کھانے کے لئے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، لیکن اس صورت میں بھی الیانہ کرو، کہ جلدی پہنچ جاؤ، اور کھانے کے انتظار میں میٹھے رہو، دوسراتھم یہ فرمایا کہ جب کھانا کھا جکو تو وہاں

#### \* فضيّلت \*

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ ﷺ کا پر درود جھیجے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود وسلام بھیجا کرو

الله تبارك وتعالى كارشاد ب:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

[الأجراب: ٢٥]

ترجمہ: "ب شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رصت بھیجے بیں ان پیغیر پر، اے امیان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔"

تفسیر: اسل مقصور آیت کا مسلمانوں کو یہ تھم دینا تھا کہ رسول اللہ فیلی اللہ التھا کہ رسول اللہ فیلی اللہ التھا کہ سالة وسلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر وبیان میں یہ طریقہ اختیار فرایا کہ پہلے میں تعالی نے خود ابنا اور اپنے فرشتوں کارسول اللہ فیلی فیلی یہ صلاة بھی کا ذکر فرایا، اس کے بعد عام مؤمنین کو اس کا تھم دیا، جس میں آپ فیلی فیلی کی شرف اور عظمت کو مزید بلند فرادیا کہ رسول اللہ فیلی فیلی فیلی ورود جھی مسلمانوں کو دیا جا تاہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلی فیلی فیلی اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلی فیلی فیلی اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلی فیلی فیلی ہا

ے منتشر ہو جاؤ، وہال ہے اٹھ کر چلے جاؤ، ایسانہ کرو کہ کھانا کھا کر وہال بنیٹے باتیں کرتے رہو، اور باتوں میں جی لگائے رہو، کیو فکہ اس ہے نبی اکرم میں کی نگائے گئے کہ اور زبان ہے نبیس میں اور زبان ہے نبیس فرمائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ تعالی تنہیں صاف بتا تا ہے، اور صاف تھم دیتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ، اللہ تعالی تنہیں صاف بتا تا ہے، اور صاف تھم دیتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ، اللہ تعالی تنہیں صاف بتا تا ہے، اور صاف تھم دیتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ، اللہ تعالی تنہیں کو تکایف نہ دو۔

ای آیت کریمہ کاشان نزول یہ ہے جس کو حضرت انس وَقَوَالْفَقَالِیَّا اِین کُرے اِین کرے اِین کہ جب رمول اللہ فَلِقَائِقَیْ نے حضرت زینب (بنت بخش وَقَوَالْفَقَالِیَّا کَی کُرے اِین کرے اِی جب رمول اللہ فَلِقَائِقِیْ نے حضرت زینب (بنت بخش دولت کدہ پر) لوگ حاضر ہوئے تو طعام ولیمہ کھا کر وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹے رہ، حضور اکر اِفِیْقِیْ نے چاہا کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، اور آپ فِیْقَائِقِیْ نے ایسا طرز اختیار فرمایا کہ گویا آپ اٹھ رہ جب بین تاکہ یہ ویلی کریہ لوگ بھی جبی مجلس فتم کر کے چلے جائیں، مگر یہ لوگ جی مجلس فتم کر کے چلے جائیں، مگر یہ لوگ جی بیٹے رہے اور باتیں لوگ جبی مجلس فتم کر کے چلے جائیں، مگر یہ لوگ جی بیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے، جس سے آپ فِلِیْفَقِیْلُ کُو تکلیف ہوئی، مگر آپ فِلِیْفِیْلُ نے ایسا طرف کو جہ سے ان کو اٹھ کر جانے کے لئے تنہیں فرمایا، اس پر ایس حدیث ایش ہوئی جس میں بان ٹیٹھنے والوں کو تعبیہ تھی۔ (اس حدیث کو بخاری نے متعدد مقالمت پر روایت کیا ہے)



وَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا عَتَ كَبَرَى تَصِيبِ فَرِما كَى، اور مقام محمود عطا فرمايا، اور تمام مقر بين اور اولين وآخرين برآپ وَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال

اور لفظ سلام مصدر معنی السلامة ہے، اور مراد اس سے نقائص وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے، سلام معنی ثناء کو متضمن ہے، اور اس لئے حرف علی کے ساتھ علیک یاعلیم کہاجا تاہے۔

اور بعض حضرات نے بیبال افظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے؟

کیو ککہ سلام اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی میں سے ہے، آو مراد "السلام علیک" سے

یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور رعایت کا متولی اور کفیل ہے۔ (روئ الدائم)

اس آیت بین اللہ جمل شانہ نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور وو عالم علاق اللہ اللہ علی اللہ جمل شانہ نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ اس صیغہ امر (صلوا) کی وجہ سے عمر میں ایک مرتبہ آنحضر سے ظیل فیٹی پر درود بھیجنافرض ہے ، اور اگر ایک مجلس میں کئی بار آنحضر سے فیل فیٹی کا ذکر مبارک کرے یا سے تو ذکر کرنے اور سنے والے پر مصرت امام طحاوی دیجنہ فیل فیٹی اللہ تفاق ہے نزدیک ہر بار درود شریف پڑھناواجب ہے ، مگر فتوی اس پر ہے کہ ایک بارواجب ہے ، چر مستحب ہے ، احتیاط ای میں ہے کہ جر بار درود شریف پڑھے اور آقائے دوجہاں فیل حجت کا شوت وے ۔

يارب صل وسلم داغماً أبداً على حبيبك من زانت به العصر

ورود شریف کے فضائل و شمرات علامہ این قیم ریختیناللائقال نے اپن کتاب "جلاء الأفهام" میں ایک کے بے شار احسانات ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیئے اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود وسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ خابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرمالیاجو کام حق تعالیٰ خود مجی کرتے ہیں ،اور اس کے فرشتے بھی۔

آیت شریفه میں لفظ ﴿ بُصُلُونَ ﴾ وارد ہوا ہے، جس کا ترجمہ یول کیا كيا ہے ك بلا شبه الله اور ال ك فرشت بيغبر ير رحت بيعج بين، لفظ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ صلاة ے مُخوذ ہے، مفسرين و محدثين نے فروايا ہے كد لفظ صلاة عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعال ہو تاہد، رصت، دعا، مدح، و ثنا، پیر جس کی طرف صلاۃ منسوب ہوگی،اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء و تعظیم اور رحمت وشفقت مرادلیں گے، جیے کہاجاتا ہے کہ باب بیٹے سے اور بیٹا باب ے اور بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں مگر ظاہر ہے جو محبت باب کو بینے سے ہے، بیٹے کوباپ سے اس طرح کی محبت نہیں ہے، نیز بھانی بھانی اور باپ بیٹے کی محبت جدا ہوتی ہے، لیکن محبت سب ہی کو کہاجاتا ہے، ای طرح صلاۃ کے معنى سمجه لو كه الله جل شانه نبي ير صلاة بيهجة بين اور فرشت بهي اور عام مؤسنين مجی، گر سب کی صلاة کے معنی ایک بی نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کی شان کے مناسب علاة كے معنى مراو ہوتے ہيں، چنانچه علاء نے لكھا ہے كم الله جل شاند کی صلاة رحت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلاة استغفار ہے، اور مؤسنین کی صلاة دعائے رحمت ہے ،اور ہر ایک میں مدح و ثناء اور تعظیم و توقیر کے معنی ملحوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ واللہ اللہ اللہ عظمت و توقیر یہ ہے کہ آپ فِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل اس كوباتى ركها، اور آخرت من آپ ظين الله الله عظمت اور توتيريه ب كه آپ

- درود شریف کاوردر کھنے والے کو دنیا ہی ٹیں جنت کی بشارت دیدی جاتی
  ہے۔ (جبیما کے حافظ ابو موتی نے اپن کتاب ٹیں اس سلسلہ کی حدیث
  ذکر کی ہے)۔
- درود شریف کی کثرت قیامت کی ہولناکی سے نجات کا سبب ہے (جیسا
  کہ ابوموی نے اس سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے)۔
- درود و سلام ایک ایساعظیم عمل ہے کہ سرور کائنات فیلی علیا ایس کا بنفس نفیس جواب دیتے ہیں۔
  - دردد شریف کی برکت سے نسیان ختم اور یادداشت واپس آجاتی ہے۔
- وه شخص بخیل نبین جو آپ نیف کانام نای من کر آپ فیلی کانام در در بھیجے۔ درود بھیجے۔
  - وروو شریف اے بڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا۔
    - درود شریف بدایت کاذر بعد اورول کی زندگی ہے۔
- ابیا کلام کائل و مکمل ہے جس کا آغاز حمد پاک اور درود وسلام ہے ہوا ہو۔
- ابومویل رویند الله نظال وغیره سے ایک روایت منقول ہے کہ درود شریف کی کثرت سے پل صراط پر پورانور نصیب ہوگا۔
  - درود شریف کی کثرت ہے دل کی سختی جاتی رہتی ہے۔
- ررود شریف کے ممل سے اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجنے والے کا ذکر خیر
   آسانوں وزمینوں میں فرماتے ہیں ، اس لئے بندہ رسول اللہ ﷺ پہ
   درود شریف کے ذریعہ آپ ﷺ کا اگرام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے
   آپ ﷺ کے لئے رحمت ویرکتوں کا طالب ہو تاہے ، جس کا بدلہ اللہ

مستقل باب قائم کیا ہے جس بیں انھوں نے درود وسلام سے حاصل ہونے والے فوائد و شرات کو بالتفصیل ذکر کیا ہے جم اس کا خلاصہ پیش کررہے ہیں۔

- درود ایک ایباعمل ہے جس شی بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ دونوں اس شی ساتھ بیں ، اگرچہ دونول کے درود میں فرق ہے دہ ہندہ کے درود کی اس ساتھ بیں ، اگرچہ دونول کے درود میں فرق ہے دہ ہندہ کے درود کا معنی ہے ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ ہے دہ اللہ تعالیٰ کا درود نبی پاک حبیب ﷺ پر رحمتیں نازل فرمائے ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا درود نبی پاک شیف فرمائے ہیں اور تعریف فرمائے ہیں۔
   اور تعریف فرمائے ہیں۔
- درودایک ایساعمل ہے جس میں بندہ کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہیں۔
  - درود کے ایک و فعہ پڑھنادی رحمتوں کے نزول کاسب ہے۔
  - · درود كاليك و فعد يؤهن عند وس ورج باند موت ياس-
    - ایک مرتبه درود پڑھنے ہے دی نگیال ملتی ہیں۔
    - دعاہے پہلے درود کاپڑ ہنادعاکی قبولیت کاسبب ہے۔
- ورود شریف کی کثرت سے سرور دوعالم طلق علی کی خصوصی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے۔
  - درود شریف گناموں کے مٹنے کاذریعہ ہے۔
- درود شریف کی برکت سے روز قیامت آپ طابی فاقیانی کا قربِ خاص نصیب
   ہو گا۔
  - تنگدست افراد کے لئے درود شریف کاعمل صدقہ کابدل ہے۔
    - ورود شرایف حاجت کے پوراہونے کاوسیلہ ہے۔
      - درووشریف نمازگی تعمیل ہے۔

کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک مخفی بل صراط پر بڑی مشکل ہے گذررہا ہے، بہنی مجسلتا ہے تو بہنی بھر اُٹھ کر چلنے لگتا ہے کہ اشتے میں درود وسلام اس کے کام آتا ہے جس کی برکت ہے وہ ثابت قدم ہو کر چلنے لگتا ہے، اس روابیت کے راوی ابو موسی المدینی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

درود شریف ہے اُس حق کی کچھ ادائی ممکن ہے جو آپ فیلی فیلی کا ہر امتی پر ہے ، مکمل حق کی ادائی او ممکن ہی نہیں، سرور دوعالم فیلی فیلی کے احسانات امت پر کتنے ہیں اس کا شار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے درود شریف کے ذریعہ ہی حق کی ادائی ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔
 کی بات ہے۔

عن الى بريرة وَفَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى قَالَ: قالَ رسولَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ "من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراً."

(می مسلم کتاب السلاة: ۲۰۸، آبوداود: ۱۵۲۰، ترزی: ۲۸۵) ترجمی: حضرت ابو بریره وَفَالْ اللهٔ فرماتے بین که رسول الله فَالْ اللهٔ الرشاد فرمایا که: جس نے مجھ پر ایک مرتبد درود بھیجا الله تعالی

ك دى رفتين اى ير نازل بوتى ين-

تست ریخ: اس حدیث پاک میں ورود شریف پر اجر واثواب وس گنافرایا گیا ہے، کسی نے کیاخوب کہا ہے: رحمت حق بہاند می جوید، الله تعالی کی رحمتیں نوازشیں بندوں پر ایسی ہیں کہ ذراہے عمل پر خوب خوب اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی فرایا گیا: ﴿ مَن جَلّهُ بِالْحَسَنَةِ فَلُهُ عَشْرُ الدندائی الدندائی ایس میں کوئی ایک نیکی لے کر حاضر موااس کے لئے وی تعالیٰ یہ ویتے ہیں کہ اس کا مرتبہ بلند اور اس کا ذکر خیر آسان وزمین میں فہاتے ہیں، اس لئے کہ جزاء من جنس العمل ہوتی ہے لیتنی جیساعمل ولیں جزاء۔

وروو شریف بھیجے والا اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے کہ وہ آپ طَلِقَ عَلَیْ اور
 آپ ظِلِق اللہ کی آل و اولاو میں برئٹیں بازل فرمائے، جس کے بدلہ اللہ
 تعالیٰ درود بھیجے والے کی ذات اور اس کی آل داولاد پر اور اس کے اعمال
 دافعال ادر عمر میں برکت عطافرمائے ہیں۔

درود شریف کے ذریعہ اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ صلاۃ
 کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔

ورود شریف بے رسول اللہ ﷺ کی محبت میں اضافہ اور اس میں دوام
 واستمر ار نصیب ہو تاہے ، واضح رہے کہ ایمان کی جمیل کے لئے حضور
 فیان فیال کے ایک لازی جزء ہے۔

• دورد شریف بھیجے والے کے لئے ایک شرف کی بات ہے ہے کہ اس کانام سرور دو عالم میلی فلاق کی خد مت اقد س میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر آپ میلی فلی کی باس ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرضتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں اور درود شریف سیجنے والے کا درود حضور میلی کی پہنچا تے ہیں اور کی ان کاکام

ورود شریف کی برکت بیل صراط پر ثابت قد می نصیب ہوگی اور اس پر
 کا جیسا کہ عید الرحمن بن سمر ق دَفَعَلْشَلَقَالِفَ کَی کی روایت میں بذکورے کہ رسول اللہ فَلِلْ ﷺ کی روایت میں بذکورے کہ رسول اللہ فَلِلْ ﷺ کا بیا خواب بیان فرماتے ہیں

عيال الله

صلاة کے بید معنی مراد لینا بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رصت بندہ پر بھیجنے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رحت بیں، بھیجنے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس بیں اس کا ذکر کرتے ہیں کرتا ہے تو بیسا کہ حدیث شریف بیں ہے کہ: بندہ آگر میراذکر کسی مجلس بیں میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے بہتر مجلس (بینی فرشتوں کی) مجلس بیں کرتا ہوں۔ (شرح مسلم ۱۱/۱۷)

امام مناوی رَخِيَبُرُاللَّهُ وَعَالَىٰ حَمَالَى رَخِيَبُرُاللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهِ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَمِالَىٰ اللَّهُ وَمِود بَعِيجَ كَامْعَىٰ يه ہے كہ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله وضل سے اپنے بندول كو كفر كى تاريكى سے نكال كر "دين" كى روشى يعنى بدايت كى طرف الاتے بين، جيسا كہ سورة احزاب كى آيت بين واضح طور ير يہ بدايت كى طرف الاتے بين، جيسا كہ سورة احزاب كى آيت بين واضح طور ير يہ بات فرمادى كئى چنانچہ الله تعالى كاارشاد كراى ہے:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنُهُ لِيُخْرِيمَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ إِسراداتِ ٣٣]

ترجمہ، وہ (اللہ تعالٰی)اوراس کے فرشتے تم پر"صلاۃ" بھیجے ہیں تاکہ حمہیں تاریکیوں ہے نکال کرروشیٰ کی طرف لائیں۔

امام شو کانی رَخِمَبُهُ الدَّادُ مُعَالِنَ "فیض القدیر" میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف" صلاة"کی نسبت سے مراد رحت خداوندی ہوتی ہے، اور وہ اس پر کے بعد دیگروس رحمتیں نازل فرماتے ہیں محض ایک مرتبہ درود شریف پڑ ہے کی وجہ

"عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضى الله تعالىٰ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَ عَلَيْهِ عَشْرَ عَلَيْهِ عَشْرَ عَلَيْهِ عَشْرَ عَلَيْهِ عَشْرَ مَلَوْاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ مَلَوْاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ." (٢) نالَ (١٣٩٥)، عمل الهم والها (١٣٩٠)، موارد (١٣٩٠)

ترجم نے: "حضرت انس دَفِحَالِفَاتُفَالِظَفُ فَهاتِ جِي كه رسول الله وَلِيَقِظَالِظَفُ فَهاتِ جِي كه رسول الله وللمُقَالِظَفَ كافرمان كُرائي ہے كه: جس نے مجھ پر ايك مرتبه درود شريف بحيجا الله تعالى كى وس رحتيں اس پر نازل ہوتی جی اور اس كے وس كناه معاف ہوتے جی اور وس درجے لمند ہوتے ہیں۔"

تش ریخ: گذشتہ حدیث پاک کی بدنسبت اس حدیث شریف میں مزید اللہ تعالیٰ کے فضل والعام کاذکر ہے جو وہ وروو شریف پڑئے والے پر فرماتے ہیں،
کہ اس کی دی برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور دی مرتبے بڑھادی جاتے ہیں،
حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ درود شریف کا پڑہنا بڑے ہی فضیلت والے اعمال میں سے ہوھ کر کیا ہوگی کہ اس اعمال میں بندہ اور رب دونوں ہی شریک ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْتَهِكَنَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بَتَأَبُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا (الله عَلَيْهِ ترجمه: "بالشه الله اور اس ك فرشت بن الله الله ورود تجيج بين." المام مناوى رَخِيَهُ الله تَعَالَى فرمات بين كه درود شريف يراكر كونى اجرو

45

تواب نا بھی رکھا جاتا تواس کی فضیلت کے لئے یہی بات کافی تھی کہ اس کی برکت سے حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے، لہذا ایک باشعور آدی اس مبارک عمل سے غافل نہ ہو۔ (فیض اللہ یہ: ١/١٦٩)

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ خَرْجَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقَبْلَة فَخَرَّ سَاجِدًا فَتُوجَّه نَحْوَ صَدَقَتِه فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة فَخَرَّ سَاجِدًا فَقَوَجَه نَحْوَ مَنْ فَتَى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّه عزوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فَقَالَ السُّجُودُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّه عزوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ فِيهَا فَدَنَوتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ الله مَجَدْتُ سَجْدَةً الله عَرْوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللّه عزوجل يَقُولُ جَبْرِيلَ عليه السلام أَثَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللّه عزوجل يَقُولُ مِنْ صَلّى عَلَيْكَ صَلّيتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلّمَ عَلَيْكَ سَلّمَتُ عَلَيْهِ مَنْ صَلّى عَلَيْكَ سَلّمَتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلّمَ عَلَيْكَ سَلّمَتُ عَلَيْهِ مَنْ مَلْ مَعْدِول الله عزوجل شَكْرًا:" (رواه احمد والحاكم وصححه فقال فَسَاحِ الإسناد، احمد (۱۹۱۱))، مجمع الزوائد (۱۲۸۷۱))،

ترجمہ: "حضرت عبد الرحمن بن عوف وَفَقَالَا اللّهُ فَهَاتَ فَهَا اللّهِ عَلَيْهِ فَهَاتَ بَين كَدر رسول الله فَيْقَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

تست رس کے علامہ سخاوی در تیجی اللہ تعالی نے ہیں: حضور علی کا مقام باند کا اندازہ ای سے نگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ علی انگیا کا ایم نائی اسم گرای کا یہ شہادت میں اسم اعظم کے ساتھ شامل فرما دکھا ہے ، ای طرح آپ علی اسم گرای کا یہ شہادت میں اسم اعظم کے ساتھ شامل فرما دکھا ہے ، ای طرح آپ علی اطاعت اور آپ علی ان محبت قرار دیا، نیز جس طرح آپ باری میں فرمایا کہ: جو میراذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر رکتا ہوں اور جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے کرتا ہوں اور جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے کرتا ہوں اور جو کھے اپنے دل میں عاد کرے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے کرتا ہوں اور جو کھی اس میں میراذکر کرے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں ، ای طرح آپ میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود بہتر میں میں جو میرے صبیب میں گرتا ہوں ، ای طرح آپ میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے کہ میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہ کھیے گا میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے کہ کا میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے کی میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہے کی میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود رہ کھی کا میں اس پر بذا ہے خود دس مرتبہ درود کی مرتبہ درود کیں مرتبہ درود کیں کرتبہ درود کی مرتبہ درود کی مرتبہ درود کیں کرتبہ درود کیں کرتبہ درود کی مرتبہ درود کرتا ہوں گا کیں کا کہ درود کیں کرتبہ درود کیں کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کیں کرتبہ درود کیں کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کیں کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کی کرتبہ درود کرتب کرتبہ درود کی کرتبہ درود کرتب کرتبہ درود کرتبہ کرتبہ کرتبہ کرتبہ درود کرتبہ کرتبہ کرتبہ کرتبہ کرتبہ کرتب

"وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلَحْة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّا لَمُتَلِّلُ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ (صلي الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّ لَيْصَلِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ (صلي الله عليه وسلم) إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْك

عنایات ہیں تو اس اعزاز واکرام کا کیا حال ہو گاجب آپ طَلِقَ اللّٰہ تعالیٰ عنایات ہیں تو اس اعزاز واکرام کا کیا حال ہو گاجب آپ طَلِقَ اللّٰہ تعالیٰ شفاعت سے اوازا جائے گا اور آپ طِلِق اللّٰہ اللّٰع محشر ہوں گے ، الله تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شفاعت نصیب فرمائے آمین اس سلسلہ میں احقر کی رائے یہ ہے کہ صرف صلاۃ ( یعنی وروو) پر یاصرف سلام پر اکتفانہ کیا جائے بکہ جس طرح نصیات وروو اور سلام ووثوں کی ہے ای طرح دونوں کو اختیار کیا جائے ، امام نووی دَوَنوں کیا ہے ۔

اس لئے درود و سلام دونوں ہی کو ورو میں رکھنا فضل ہے ، ہاں مجھی صرف درود پڑھ لے اور کچر سلام پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتر بھی ہے کہ دونوں کو ساتھ ہی میں پڑھے ، علامہ این حجر زَخِتَبِنُاللَّهُ تَعَالَٰ کی بھی بھی اے ہے ، این علان زَخِتَبِنُاللَّهُ تَعَالَٰ نے بھی اپنی کتاب فقوحات میں بھی اس کولینند کیا ہے۔ (الفقوحات الربانية : ۲/۲۳۲)

"وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يارسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر، قال: أجل أتاني من ربي عزو جل فقال: من صلي عليك من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها." (مداح (۲/۲۹))

ترجم : "حضرت الوطلحد و و و الكلائية التي الك روايت من منقول بي الكلائية الكلائية الكلائية الله المناش المثاث المثاثر المثاثر

أَحَدُ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمَتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. (١٢٨٣)، موارد الطَّمآن عَلَيْهِ عَشْرًا. " (رواه احمد (٣٠١٣)، الشالَ تِم (١٢٨٣))، موارد الطّمآن (٢٣٩١)

تشسرت کی: علامہ طبی روحت بالالفائقال فرماتے میں کہ یہ ای رضائے فداوندی کا ایک حصہ ہے جس کاؤکر اور وعد وسورة والضحیٰ میں فرمایا گیا:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آنَ ﴾ [مورة فتى: ٥] ترجمه.: "اور عنقريب آپ كارب آپ كوعطات نوازك كاجس مه آپ فيل فليگاراضي موجائيس كيد"

اور یہ بنارت بھی در حقیقت اُمت بی کے لئے ہے جس کی وجہ ہے آپ علاقتی کے چرو مبارک پر خوشی و مسر ہ کے آثار ضو دار ہوئے۔ ذراغور فرمائیں کے جب آپ میں تاہے پر درود و سلام جیجنے پریہ نوازشات و ترجمس: "اس كى پاس باطل نہيں آتا آگے سے نہ چھپے سے اور وہ اتارى ہو كى ہوئى ہے حكمت والے كى طرف سے جو ستورہ اوصاف سے۔"

تفسیر: یہ قرآن کریم جواللہ تعالی نے بی اکرم فیلی کی پر جو نازل فرمایاس کی طرف کسی بھی پہلو کسی بھی جہت ہے باطل کے آنے کا اختال نہیں یہ سرایا حق بی حق ہے کیو نکہ اس کو اتار نے والا اللہ ہے جو تحکمت واللہ اور اپنی ذات اور صفات میں محمود ہے۔

رسول الله رسول الله والتحقيق في ارشاد فرمايا: قيامت ك دن مين جنت كه درواز بر آول كل كھولنے كا مطالب كرول گاائ پر دربان كم گاآپ كون بين مين كهول گا محد (رفيق الله اس پر ده عرض كرے گاآپ (رفيق الله الله على اس پر ده عرض كرے گاآپ (رفيق الله الله على الله كم ديا گيا ہے آپ (رفيق الله الله على الله على الله كم ديا گيا ہے آپ (رفيق الله الله على الله كا) محمد كم ديا گيا ہے آپ (رفيق الله الله على الله كروازه نهيں كھولول گا۔

(رواه مسلم من حديث أنس بن مالك (فعَالَفَ عَالَتَ )

الله تعالى كانبي اكرم خليق عليها كوتسلى دينا

الله تعالی کاارشادب:

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ۞﴾

[rr: 10 7 200]

تھی، سحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج تو کافی خوش نظر آرب ہیں؟ آپ فیلی فیلی نظر آب اللہ جل شانہ کے پاس سے فرشتہ یہ بیغام لیکر حاضر ہوا ہے کہ جو مجھ پر میری امت میں سے ایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالی اس کے نامیہ اعمال میں دی نیکیاں لکھیں کے اور دس گناہ اس کے منا دیگے اور اس کے دی درج بلند فرائیں گے ،اور اس پر بھی ایسے بی رحمتیں نازل فرمائیں کے جیسے اس نے درود و مملام چیش کیا۔"

تست ری : ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ سرور دو عالم ظیفی اللہ کو حضرت جریل غلیفی کی جس سے حضرت جریل غلیفی کی جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ظیفی کی ای این امت سے کس قدر محبت اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ظیفی کی این امت سے کس قدر محبت وشفقت تھی ادر آپ فیفی کی کھیں ہیں ہے۔

۴ فضيّلت \*

رسول اکرم طُلِقِیُ عَلَیْنَ پر الله تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل کسی بھی رخ سے نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ کارشادے:

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَازُسُلِ مِن فَبْلِكَ ۚ إِنّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعٍ ﴿ ﴿ ﴾

PF: 15 7 100

مَن لَمُنَالَهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهَدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ۞ صِرَطِ اللّهِ اللّذِى لَهُ. مَا فِي السَّمَــُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞﴾

[الشوري: ٥٢-٥٢]

# ۴ فضيّلت ۴

جنات کی جماعت کاسرور دوجهال طَلِقَانُ عَلَیْنَا کَی جماعت کاسرور دوجهال طَلِقانُ عَلَیْنَا کَا کَا خد مت میں حاضر ہو کر قرآن سننااور ایمان لانا الله رائد العزب کارشادِ عالی ہے:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِ يَسْتَمِعُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ وَلَوْا اللَّهِ مُنْ وَلَوْا اللَّهِ مُنْ اللَّهَ مُنْ وَلَوْا اللَّهِ مُنْ اللَّهَ مُنْ وَلَوْا اللَّهِ مُنْ وَلَوْا

ترجم : "آپ سے نبیں کہا جاتا گر وہ بی جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے کہا گیا بے شک آپکارب مغفرت والا ہے اور درد ناک عذاب والا ہے۔"

لفنسير: اس آيت مي مجى الله تبارك و تعالى في اين بيارے رسول في الله على الله تبارك و تعالى في اين بيارے ميں جو كافر لوگ معاندانه طرايقة پر يجھ كيتے ہيں جس سے آپ كو تنظيف ہوتی ہے ہے كوئى نئ چيز نہيں آپ سے پيہلے جورسول گزرے ہيں ان كے بارے ميں بھى الي باتيں كي گئيں ہيں۔ ان حضرات في صبر كياآپ بھى صبر كريں ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مِنَّ كُي كُنُي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# \* فضيّلت \*

الله تعالیٰ کی شہادت کہ بے شک آپ ﷺ لو گول کو سید ھی راہ دکھلاتے ہیں

الله تعالى كاارشادى:

﴿ وَكُذَالِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنُتَ مَذَرِى مَا الْكِنْتُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَذِينَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دلی نہ ہو گا، یہ لوگ تھلی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ لیاۃ الجن کا واقعہ چھ مرتبہ چی آیا،
معالم التزیل (۱/۱۵) میں لکھا ہے کہ رمول اللہ ظِلِیٰ عَلِیْ کو اللہ تعالیٰ کا
علم ہوا کہ جنات کو تبلیغ کریں، انھیں انیان لانے کی وقوت دیں، اور قرآن
سنائی، بھر اللہ تعالیٰ نے نیوا بستی کے رہنے والے جنات میں سے ایک
جماعت کو آپ ظِلِیٰ اللہ بی بسعود وَفَقِلِ اللّهُ اللّهِ ساتھ چلے گئے، یہ جرت سے پہلے
حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَقِل اللّهُ ساتھ چلے گئے، یہ جرت سے پہلے
کاواقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَقِل اللّهُ اللّهُ کَا بِانا نام الحجون کِی گئے

ویاں کاواقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَقِل اللّهُ کَا بِانا نام الحجون ہی جائے

ویاں اللہ ظِلیٰ الله کِی کے دا کھی کے علاقہ کا بِانا نام الحجون ہے) وہاں
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ ظِلیٰ ایک جم چھوڑ کر
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ ظِلیٰ ایک جم جھوڑ کر
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ ظِلیٰ ایک جم جھوڑ کر
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ ظِلیٰ ایک جھے جھوڑ کر
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ ظِلیٰ ایک کے اس

[الاحقاف: ٢٩-٣٦]

یاس گدھوں جیسی چزیں جمع ہو تنفین، اور میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں سنیں، یبال تک کہ مجھے آپ ﷺ کی جان کا خطرہ ہو گیا، آپ ﷺ کی آواز بھی مجھ سے او بھل ہو گئ بھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ باولوں کے تکڑول کی طرح واليس جارب يين ، رسول الله فيك عليه الناسك فارغ موكر فجر كے بعد تشریف لاے ، اور فرمایا کیا تمہیں نیند آگئی تھی ؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نیند كياتى مجھے تو آپ كى جان عزيز كاخيال آرہاتھا، باربار خيال ہوا كەميں لوگوں كو بلاؤال تاكد آب عظافظا كاحال معلوم كرين، فرمايا أكرتم اين جكد عصيل جاتے تواس کا کچھ اطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے حمہیں کوئی احک لیتا، کھر فرمایا، کیاتم نے کچھ د کیھا؟ عرض کیا کہ میں نے کالے رنگ کے لو گول کو دیکھا جو عفید کیرے لیٹے ہوئے تھے آپ فیلی ان فرمایا کہ یہ شہر تصبیبان کے جنات تھے، انھول نے مجھ سے کہا کہ تمارے لئے کچھ بطور خوراک تجویز فرما و يجيئ البذاميس في ان كے لئے ہڑى اور گھوڑے وغيروكى ليد نيز اونث اور بكرى وفیرہ کی مینگنی تجویز کر دی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ان چیزوں سے ان کا كياكام علي كا؟ فرماياوه جو بهي كوئى بدى يائين، الى ير كوشت مل كا، جتنااس ون تھاجس دن اس سے گوشت چیز ایا گیا، اور جو بھی لیدیائیں گے، آتھیں اس یر وہ دانے ملیں گے جو جانو رول نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئی تھی) میں نے عرض كيايارسول الله ظِلْقَافِيَةَ إلى من في سخت آوازي سنيں ، يه كيابات تھى؟ فرمایا جنات میں ایک قبل ہو گلیا تھاوہ اے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وہ میرے یاس فیصلہ کرانے آئے تھے، میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فيصله كرويا. (منقول از تنسير انوارالبيان)

جنات کی جماعت کا ایمان لاناایک ایسے وقت میں پیش آیا تھا جب مرور

کونین طِّلِقَ عَلَیْ طَالُف سے والیس تشریف لائے سے اور آپ طِّلِق ایک ذات عالی پر طالف کے سرداروں کی ہے رفی بلکہ برتمیزی اور ایذارسانی کا شدید حزن و ملال تھا، گویااللہ تعالی نے اپنے حبیب طِلق علی کی دلداری فرمائی کہ یہ انسان ایمان نہیں لارہ بین تو آپ طِلق علی کی بدہ خاطر نہ ہوں ہم جنات کو آپ طِلق عَلَیْ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں وہ آپ کی وعوت نہ صرف یہ کہ قبول کریں گے بلکہ اس دعوت کے وائی بن کر واپس ہوں گے۔

جنات کی جماعت کے ایمان لانے کے بعد سفر معراج پیش آیا تھااسراء و معراج مجمی آنحضرت فیلی فیکی کے مقام عالی اور مرتبہ کی بلندی پر واضح ولالت کرتاہے۔

( و يكيف النمير بغوى (٢٦٥ / ٤) ، وتاريخ ابن بشام (١/٣١٩) ، تاريخ طبري (٢/٣٨٠)

# ﴿ فضیبلت ﴿ جولوگ حضرت محمد طَلِیقٌ عَلَیْمُ ایمان لائے دہ لوگ ہدایت پر ہیں

الله تعالى كاارشاوي:

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَيَلُ أَعْمَالَهُمْ اللَّهِ أَضَيَلُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ أَضَيَلُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ مِن تَرْتِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهِ وَلَا لَلْهُمْ أَنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْبَنْطِلَ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَلَاكَ فِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْبَنْطِلَ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَلَاكَ فِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا النَّبْعُوا الْبَنْطِلَ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمس: "ب شک بم نے آپ کو کھلی ہو کی فتح دی، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی سب خطاعیں معاف فرمادے، اور آپ فیلی اللہ اللہ پر اپنی نعمت بوری کر دے، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ آپ فیلی کی الی مدو فرمائے گاجو زبر دست ہو۔"

(انوارالبيان)

تفسیر: صلح حدید کے موقع پر آنحضرت وَلِقَافِیْنَا نے وی الی کی روشی میں کفاران مکہ سے صلح فرمالی، صلح نامہ بظاہر ایسا تھا جس سے معلوم ہو تاتھا کہ یہ صلح مسلمانوں نے دب کر کی ہے، اس لئے بہت سے حضرات محابہ کرام وَ فَعَلَقَافِقَالِقَافِ وَلَى وَلَ مِن وَلَ مِن وَلِي مِن حزين و مُحکين سے، اور خمکين بھی کيوں نہ ہوتے آخر کئی سو کيلو ميٹر کاسفر طے کر کے حدید جو مکہ مکرمہ سے قریب ہی ہوتے آخر کئی سو کيلو ميٹر کاسفر طے کر کے حدید جو مکہ مکرمہ سے قریب ہی گئے تو اس تک بین جو کہ میں داخل ہونے ہے، وہاں تک بین جو تھے، اور اچانک مکہ میں داخل ہونے سے روک دیے گئے تو اس پر جتناجی حزن وطال ہو کم ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام نبی آگر اس طخوات صحابہ کرام نبی آگر اس طخوات سے اس لئے النا حضرات نے اس صلح کو قبول کرلیا، اور واپس مدینہ منورہ ہونے گئے، اس حضرات نے اس صورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ واپسی میں سورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ واپسی میں سورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ واپسی میں سورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ واپسی میں سورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ واپسی میں سورہ فرخ کی ابتدائی آیات کرئیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ کی طرف تمہارے لئے کھی ہوئی فرخ ہے۔

آیت کریمہ میں جو گناہوں کی معافی کا بیان ہے وہ باتماع امت

وَإِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ النَّبَعُواْ الْمَعَنَّ مِن تَرَبِهُمْ كَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْمَثَلَهُمْ ﴿ ﴾ [مورة مُر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَ راست بروكا للَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى كَ المَالُ كَو صَالَعُ فَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ہ فضیہ لیسٹ ہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین ظافیہ علیہ عظیم کے لئے عظیم خوشنجریوں کا اعلان اللہ تعالیٰ ارشادے:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ۞ لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَعَذَمَ مِن ذَنْهِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِذَ يَعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ حِيرُطًا مُسْتَقِيعًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞ (اللَّهِ: ١٠٠١) لئے شفاعت کردیں، تو حضرت آدم غلیللی کا اس اخرش کی بنا پر جو بھولے مطام اور مرتبہ کے الأن نہیں ، بالآخر جب حضرت عیلی غلیللی کا کہ کا مد مت میں یہ ورخواست لے کر جائیں گے تو عیلی غلیللی کا اللہ نہیں عذر کریں گے ، اور فرما کی فالیالی کا فار مت میں یہ ورخواست لے کر جائیں گے تو عیلی غلیللی کا اول تو بہی عذر کریں گے ، الست لها اللہ کھا کہ میں جس مقام شفاعت میں کھڑے ہونے کا اہل نہیں اور بعد از اہل محشر کو یہ مشورہ دیں گے "ولکن انتوا محمداً (میلی کھیں) عبداً غفر الله فه ما تقدم من ذنبه وما تأخر "لیکن تم سب محمد رسول اللہ فیلی کا کی اللہ فیلی کا کہ فیلی موال اللہ فیلی کا کہ فیلی کا کہ خطرہ نہیں ہے کہ ان سے کی تقصیر پر کوئی سوال اور مواخذہ ہو، لہذا تم ان کی خد مت میں جانس ہو کہ شفاعت کی ورخواست کرو۔ ( سمی بخاری ) (۱)



(۱) آنحضرت فَلِقَ الْفِلِيَّةُ فَرَايا: قيامت ك ون من عَن آدَم كامردار يول كار اور عَن يَها الْحَضَى عَول كَام وَار يُول كَار اور عَن يَها الْحَصَى عَول كَامِوار يُول كَار الله يول كَار عَن عَهِ الله عَلَى ال

كناه حقيقي اور واقعي مراد خبيس إلى كيونك حضرات انبياء كرام عَلَيْهِمُ الشِّلامُ س گناہوں کاصدور نہیں ہوسکتا، بلکہ اس سے مراد بعض وہ امور ہیں جن میں خطاء اجتمادی موحمی، اور اس پر الله تعالی نے آپ علاق کو متنب فرمادیا، جیسا كه بدرك قيديول سے فديد لينے ميں آپ نے فديد لينے والوں كى رائے سے موافقت فرمائی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہادیس نہ جانے کی اجازت مانگی توآپ الفائقي اجازت ديدي، ياجيها كه حضرت ابن ام مكتوم نامينا محالي وتفالفان ك آن يرآب في الله الله واكدال وتت ندآت تواجها تحاوراس کااٹر آپ شان اللہ کے چرو انور پر ظاہر ہو گیا کیو نکہ اس وقت آپ المنظام كافرول كو اسلام كى دعوت دے رہے تھے وغيرہ وغيرہ .... اس كے باوجود الله تعالى شاند نے آپ فيل فيل كے بارے ميں فرماديا كه جم نے سب کچھ معاف فرمادیا، اور ساتھ ہی اپنی نعمت کے اتمام کی خوشخبر ی بھی سنادی، نیز النابول كى مغفرت سے كنايہ ب كه آپ والفائلي سے كى مشم كاكوئى مواخذه نه و كاكيونك آب طلق عليه البشر عين، اور اولين وآخرين انبياء عَلَيْهُ النَّالَامُ كَ سروار جي اوريه كرامت وفضيلت الي ب كه كسي كو مجى عطا نبیں کی گئی، جس کا خاص طور پر ظہور قیامت کے روز شفاعت عظمی کی صورت میں ہو گا، جبکہ تمام بیغیبر تفسی تفسی کہتے ہوں گے ،اور ہر پیغیبر کو کسی نه تسي امريه مواخذه كانديشه بو گاه أكر چه وه تقصير نه تو گناه و گی اور نه تسي امر خداوندي كي خلاف ورزي اس لن ك كه حضرات انبياء كرام عَلَيْهُ النَّالِامُ معسوم ہوتے ہیں وشفاعت والی حدیث مبارک میں ہے کہ جب اہل محشر روز حشر کی شدت سے گھر آگر اول حضرت آوم غلیفالی کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالی کے خلیفہ اور پہلے رسول اور نبی ہیں اور جمارے باپ ہیں تاکہ وہ جمارے

#### ۴ فضيّات \*

# اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول انورﷺ کوشاہد مبشر و نذیر بنا کر بھیجااور ان کی توقیر کرنے کا حکم فرمایا

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنَعَزَرُوهُ وَنُوفَةً وَنُوفَةً وَشُسَيِحُوهُ بِكُتِحَوهُ بِكُتِحَرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾ [التج: ٨-١٩] ترجم : "بلا شبه هم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس کی مدو کرو اور اس کی تعظیم کرواور سی شام اس کی تعیق بیان کرو۔" اور اس کی تعظیم کرواور سی شام اس کی تعیق بیان کرو۔"

تفسیر: اس آیت میں رسول اللہ طَیْقَ اَلَیْنَا کَیْنَ بڑی صفات بیان فرائیں اور (شاہد بونا) دوسرے (مبشر بونا) تیسرے (نذیر بونا) عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دان آپ طَیْقَ اَلَیْنَا اِنِی امت کے عادل ہونے کی گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دان آپ طَیْقَ اَلْیَا اِنِی امت کے عادل ہونے کی گواہ کی دیں گے جیسا کہ سورۃ البقرہ ﴿وَیَدَکُونَ الرَسُولُ عَلَیْکُمْ مَشْهِ بِدُا ﴾ اور سورۃ الجُح ﴿ لِیکُونَ الرَسُولُ شَهِبِدًا عَلَیْکُمْ مِشْر بین جس کا معنی بیان فرمایی دوسری صفت ہے بیان فرمائی کہ آپ ظیفی میشر بین جس کا معنی بیان فرمائی کہ آپ نذیر ہیں جس کا معنی ہیں بینارت دینے والا اور تیسری صفت ہے بیان فرمائی کہ آپ نذیر ہیں ایعنی بینارت دینے والا اور تیسری صفت ہے بیان فرمائی کہ آپ نذیر ہیں ایعنی

وُرائے والے ہیں، تبشیر لیعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا اور کفر پر الله تعالی کی نارانشکی اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبياء عِينَهُ الفِيلَة كاكام تحافاتم الانبياء والفَاقِينَا فَ مَلَى الله الديار ابتمام كے ساتھ انجام ويااور احاديث شريف ميں آپ فين الله كا اندار اور بہتے کی سینکروں روایات موجود ہیں اور التر غیب والتر ہیب کے عنوان ہے علماءامت في براى براى كتابيس تاليف كى بين مي بخارى بين ب كدرسول الله فالقافظ كي يه صفات توريت شريف يس بجي مذكور بين أنحضرت مرور عالم فَلْقُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْره صفات بيان فرمان ك بعد الل ايمان ع خطاب فرمايا ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِرُونُ وَتُوَقِّرُونُ وَنُسَيِحُونُ بُحَدَةً وَأَصِيلًا اللهِ اللهِ ١٩٤٥ كم في ال كواس الحدرمول بناكر بھیجا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر انمان لاؤ اور اللہ کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرواس کے موصوف بالکمالات ہونے کاعقیدہ رکھواور میں وشام اس کی تسبیج بیان کروعقیدہ تعظیم کے ساتھ عیوب اور نقائص ہے اس کی تسبیج اور تقدیس میں مجبی گئے رہو۔

۴ فضيّات ٠

رسول الله طِلْقَافَ عَلَيْها على بيت كرنا الله تعالى

ہی ہے بیت کرناہے

 الله طِلْقِ اللهِ عَلَيْ فَالْبَر داری کرے دہ اے الی جنتوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہوں کی اور جو مخص رو گردانی کرے دہ اے در دناک عذاب دے گا۔"

تعنسير : اس آيت ميں پہلے توبي بيان فرمايا كد معذورين كے جہاد ميں شرك ا ہونے كى وجہ سے كوئى حرج نہيں كھر اس آيت ميں قاعدہ كليے بيان فرماديا كد جو شخص اللہ تعالى اور اس كے رسول كى فرمانبر دارى كرے گا اللہ اسے جنت ميں داخل فرمادے گاجس كے نيچے نہر بي جارى ، ول گى اور جو شخص اللہ تعالى اور اس كے رسول كيان اللہ اللہ سے دو گردانى كريگا يعنی بنے گااسے وردناك عذاب اور اس كے رسول كيان اللہ اللہ عذاب

﴿ فضیبالست ﴿ رسول الله ﷺ علی عبیت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رضا اور مزید انعامات

براس سورت میں چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا: پیر اس سورت میں چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿ لَفَدَ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنَ الشَّرَجِينَةَ مَا فَى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّرَجِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَقَدًا قَرِيبًا ﴿ ﴾ [أَتَّ: ١٨] عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَقَدًا قَرِيبًا ﴿ ﴾ [أَتَّ: ١٨] رَجْمَ وَاجْبُوهِ رَجْمَ وَاجْبُوهِ وَاللّهُ تَعَالَى سَلّمانُونَ عَراضَى مواجبُوهِ رَجْمَ وَاجْبُوهِ وَاللّهُ تَعَالَى سَلمانُونَ عَراضَى مواجبُوهِ وَجَبِدُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً است ﴿ فضیباً است ﴾ الله تعالی اور اس کے رسول طِلِق عَلَیْن کی اطاعت کرنے والوں کے لئے ایسی جنت کی بشارت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَوْيِضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِيعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ يُدْخِلَهُ جَنَّنتِ عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِيعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ يُدْخِلَهُ جَنَّنتِ جَمَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَابًا أَلِيمًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: "نابینا پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول نہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول

#### \* فضلت \*

# الله تعالى نے اپنے بیارے رسول طلق علیا كاخواب سجأكر دكھلايا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّمْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَنْجِدُ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَمِّرِينَ لَا غَنَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَعَا فَرِيبًا

[rz: 21] 6((r))

ترجميد: "بيتك الله ن ايخ رسول كو سياخواب وكهايا جو واقع کے مطابق ہے، انشاء اللہ تم ضرور ضرور معجد حرام میں امن مال کے ساتھ داخل ہول گے اپنے سرول کو مونڈ نے والے نا کے اور این بالوں کو کتروانے والے ہول کے تمہیں کوئی خوف نہیں ہو گا، سواللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، سواس ے پہلے عنقریب ہی آیک فتح نصیب فرمادی۔"



"」ところにきところのとと تَفْسِيرِ: جن وقت مقام حديبيه مين رسول الله طَلِقَافَقَيُّ كا قيام تما اور معنرات محاب كرام وَفِي النَّفَا النَّهُ آب وَلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِ والول ك آرات آجافى وجدت حضرت عثمان وفقالفتا قلاف كى وفات كى خبر ے کچھ ایس فضابن گئ تھی کہ جسے جنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ،اس مو تع پر رسول الله فظافظ في ايك درنت كي في بيد كر حضرات صحاب كرام كرنه بحاكيس ك، بيعت كرنے والول كے بارے ميں ارشاد فرمايا كه آپ السائل على عدد كررب بين ان كى يد بعث الله تعالى عى عدد أب عَلَيْنَا الله ك رسول مين، الله تعالى ك وين كى طرف دعوت دية مين، اور وعوت قبول كرف والول كو خود مجى الله كے دين ير طات ين، جو آب 

اس بعت میں اللہ تعالی کی فرمائیر داری کا قرار مجی آجا تا ہے اور رسول اللہ والمنطقة الله تعالى كالبحى، قرآن مجيد من جله جله الله تعالى كى اطاعت ك ساته رسول الله والله الله والماعت كالجي ذكر ب جناني سورة نساء ميل والشُّحُ ارشاد فرمايا: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ جو تخص رسول كى اطاعت كرتاب وه حقيقت مين الله ؟ اكى اطاعت كرتاب-



# ﴿ فَضِیلَ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلی الله کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں

الله تعالى شانه كاارشاد ب:

﴿ هُوَ الَّذِعَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ أَنْ عَلَى الْمَدَىٰ وَدِينِ أَنْ عَلَى اللَّهِ مَلْهِ مَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهِ مُعَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [اللَّهُ ١٦٩-١٦]

ترجمہ: "اللہ دو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور رہے۔ حق کے ساتھ بھیجا کہ اے تمام دینوں پر غالب کردے ، اور ۔ تعالیٰ کافی گوادے ، محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔"

تفسسير: بن آخر الزمان سيدنا حضرت محد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله حسلوات الله وسلامه عليه ،الله تعالى كرسول بين، آپ فيلان في سالت كو سلامه عليه ،الله تعالى ك رسول بين، آپ فيلان في الله تعالى في خود الني پاك كتاب مين بيان فرمايا به ، حيسا آيت بالا سه معند معند الله تعالى في محف أي وقت محك مؤمن نبين موسكتا جب تله أرب برسوا، للبذا كوكي شخص أي وقت محك مؤمن نبين موسكتا جب تله أرب برسوا، للبذا كوكي شخص أي وقت محك مؤمن نبين موسكتا جب تله أرب برسوا، بات كالقراد نه كرك كه محد فيلان في الله تعالى كرسول بين م

بہت سے لوگ جیں جو تو حید کے قائل جیں، اللہ اتعالی کو خالق اور ماال سے اور مال کے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے بھوا کی ایک ذات کے استیار مال کا طالب کا استیار مال

ہے، ارنا جلانا، موت وزندگی غرض ہرایک چیز آی ایک ذات کے اختیار یس ہے

لیکن محمد ﷺ کی رسالت کے قائل نہیں اور ان کو اللہ تعالی کا آخری رسول

نہیں مانے ایسے لوگ یا اُی تو یس برگز مو من نہیں ہو سکتیں، لہذا ہر شخص کو

معلوم ہو جانا چاہئے کہ آخرت میں نجات کے لئے حضرت محمد ﷺ پر ایمان

لانا اور ان کو اللہ تعالی کا آخری رسول ماننا ضروری ہے اس کے بغیر نجات ممکن

نہیں، آپ ﷺ کی رسالت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ ذکر کیا

ہورہ منافقون میں ارشاد فرمایا: ﴿ وَاللّهُ مِعَلَمُ إِنّاكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منافقون یا ارشاد فرمایا: ﴿ وَاللّهُ مِعَلَمُ إِنّاكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منافقون: ۱) اور اللہ جانا ہے کہ بے شک آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

منافقون: ۱) اور اللہ جانا ہے کہ بے شک آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

لہذارسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانافرش ہے۔

### ہ فضیہ لیت ﴿ رسول اکرم طِلِقَائِ عَلَیْنَا کَی برکت سے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف

الله تعالى كاارشاد:

النَّبِيّ وَلَا نَجْهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞﴾ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞﴾

ترجمہ: "اے ایمان والوائی آوازوں کو بی کی آواز پر بلند نہ کرو،اور نہ بی کی آواز پر بلند نہ کرو،اور نہ بی کے اس طرح اونی آواز ہے بات کرو جیسے تم بعض بعض ہے اونی آواز ہے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے امال حیط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔"

تفسیر: الله تعالی نے اپنے حبیب سرور کائنات فیل فیک کا خدمت میں حاضری کے آواب بیان فرمائے ہیں ،ان آواب سے آپ فیل فیک کے مقام بلند کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے ، اس سلسلہ میں سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئیں جن میں آپ فیل فیک کی ای حاضر ہونے کے آواب بیان فرمائے۔

سورة نوريس الله تبارك وتعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ لَكَشُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضَاً ﴾ [الور: ١٣]

ترجمہے: "تم اینے درمیان رسول اللہ کے بلانے کو اسامت مجھوجیے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔"

مطلب یہ کہ رسول طلق المنظم کو پکارنا آپس کے عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارے کی طرح منیس ہونا چاہئے، یعنی تم عام آدمیوں کو جس طرح ان کا نام نے کر بآواز بلند پکارے ہو، اس طرح رسول الله میلان کا نام کے کر بآواز بلند پکارے ہو، اس طرح رسول الله میلانگانگیا کو نہ پکارا

يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُّفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ مِنهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا (أَنَّ)﴾[اللَّيَةِ ٢٩]

ترجمہ۔ المجھ ظِلْظَافِلَةِ الله كرسول بيں اور جو لوگ آپ كے ساتھ بيں وہ كافرول پر سخت بيں، آپس بيں مہر بان بيں، اے خاطب تو آئيں اس حال بيں د كھے گا كہ وہ بھی ركوع بيں ہيں ہم اللہ جود ميں بيں اور الله كے فضل اور رضا مندى كو تلاش كرتے ہيں، ان كى شان ہے ہے كہ ان كے چرول بيں سجدول ك نشان بير، ان كى شال تو ريت بيں ہو اور الحجل بيں ان كا وصف يہ بيں، ان كى ہے مثال تو ريت بيں ہوئى فكائى نهر اس نے است قوى كيا تھر اس نے است جو كہ اس خور اس نے است جو كہ ان كے جو كہ ان كے جو اس ان كا وصف يہ تو كى اور آئيل موئى فكائى نهر اس نے است جو كہ اور آئيل تاكہ الله ان كے در يع تو كائيل تاكہ الله ان كے در يع جو كيا ني اللہ ان كے در يع كافرول كو جلى معلوم ہونے لگيں تاكہ الله ان كے در يع كافرول كو جلى معلوم ہونے اللي تاكہ الله ان كے در يع كافرول كو جلى معلوم ہونے الله تان لوگوں سے جو ايمان كافرول كے دلول كو جلائے، الله نے ان لوگوں سے جو ايمان لائے اور نيك عمل كئے مغفر ہ اور اجر عظیم كاوندہ فرمایا ہے۔ "

﴿ فَضِیبًا لَمِتَ ﴾ آنحضرت طِلْقِلُ عَلَيْمًا كَلَ عظمت اور خدمت عالی میں حاضری کے آداب کابیان

ارشادِ اللي ہے:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوٓا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

کرو، اس معاملہ میں آپ فیل اللہ کا انتہائی ادب ملحوظ رکھناچاہئے، ذرای بے ادبی مجی اللہ تعالیٰ کے بیہاں مواخذہ ہے نہ فی سکے گی۔

### ﴿ فضيّه لَتُ ﴿ آنحضرت طَلِقَافَ عَلَيْهِ ﴾ ودورے پکارنے والے عقل نہیں رکھتے

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُنَادُ وَنَكَ مِن وَرَاتِهِ ٱلْمُعْجُرُانِ آَكُومُ مَا لَا يَعْفِلُونَ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَقَّى تَغَرُّجُ إِلَيْهِمْ لَا يَعْفِلُونَ فَلَى اللَّهِمُ صَبُرُوا حَقَّى تَغَرُّجُ إِلَيْهِمْ لَا يَعْفِلُونَ فَهُونُ تَرْحِيثُ ﴿ اللَّهِ عَفُونُ تَرْحِيثُ ﴿ اللَّهِ عَفُونُ تَرْحِيثُ ﴿ اللَّهِ عَفُونُ تَرْحِيثُ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَفُونُ مَرِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَهُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تعنسے بر: نبی اگرم ظِلِی فَالْمَالِی کی از دان مطبرات جن گھردل میں رہتی تھیں انہیں جمرات سے اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا ہے ، کیونکہ یہ گھر مچوٹ ججوٹ سے اور پہنے عمارتیں بھی نہ شغیرں ، تھجور دل شہنیوں سے فرمادی کئیں تھیں۔ اس آیت کریمہ کے حب نزول میں صاحب معالم التنزیل نے کئی دافتے کھے جیں ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم دَوَوَلَا اِنْ اللّٰ کا بیان

ہے کہ عرب کے بچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ آج اس شخص کے
پاس چلیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے ، اگر دو داقعی نبی ہیں تو ہمیں سب لوگوں
ہے آگے بڑھ کر ان برائیمان لاکر سعادت مند ہونا چاہیئے ، اور اگر وہ نبی نہیں
ہیں بلکہ انہیں بادشاہت ملنے والی ہے تو ہمیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنی
چاہیئے (بہوال ان سے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے) اس کے بعد
حاضر ہوئے تو یا تھر یا تھر کہہ کر آوازیں وینے گئے۔ جس پر یہ آیٹیں نازل
ہوئیں۔

حضرت ابن عباس المختلف النظاف كاروايت ب كه قبيله بن عنبر ك آدى دويير ك ونت آت من الميار الدي الدي دويير ك ونت آت من الميار الدي دويير كاونت تفاآب المنظف الرام فرمار من والمير كاونت تفاآب المنظف الرام فرمار بعض المنظف المام فرمار من من النالو كول كارت آكم كل كن - (1)

#### 

جولوگ رسول الله ظلقان عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَي رکھتے ہیں ان کے قلوب خالص تقوے والے ہیں الله تعالیٰ کارشادہ:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتُهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ

(۱) حضرت النس الفيظ فلا المنظمة على من المعلم عن المحضر عن المنظمة في المار الكراتيات المنظمة والمنظمة المنظمة المنظم

#### وسلام ہیں کرے توجی آوازیں سلام ہیں کرے۔ \* قضیہ لیست

## معراج کی رات میں رسول الله طلق علی الله علی الل

الله رب العزت والجلال كاارشاد عالى ب:

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هُوَىٰ أَنَّ مَا شَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ اللهِ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَتَحَدُّ بُوحَىٰ (اللهُ عَلَمَهُ. شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ (اللهُ ذُو مِزَّةِ فَأَسْتَوَىٰ اللهُ رَهُوَ بِالْأَنْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدُلُن ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَرْ أَدْنَىٰ ﴿ ۚ فَأَرْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَىٰ الله مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ اللهِ أَفْتُرُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يْرَىٰ اللهُ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللهُ عِندَ مِدْرَةِ ٱلْمُنَافَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّلْدُرَةُ مَد يَغْشَنَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَنى ﴿ اللَّهُ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايِنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِينَ (مَا اللهِ النَّم: ١٨-١] ترجمت: "قسم ب سارول كى جب وه غروب موتى لكى تمهارا سأتمى ندراه ت بوع اورنه غلط راستديريرات اوروه اين نفسانی خواہش ہے بات نہیں کرتا۔ وہ شیس ہے مگر جووحی کی جاتی

أُوْلَيَهِكَ اللَّذِينَ الْمَنْحَدَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّفَوْدَيُ لَهُم اللَّهُ وَكُوبَهُمْ لِللَّفَوْدَيُ لَهُم اللَّهُ مَعْفِرَةً وَأَجَرُ عَظِيمُ اللَّهُ الْجَرات: "]
ترجم : "بيك جولوگ الله كرمول كياس إلى آوازول
كويت كرت بين يه وولوگ بين جن كولول كوالله في تقوى
كويت كرت بين يه وولوگ بين جن كولول كوالله في تقوى
كويت كرت بين يه وولوگ بين جن كولول كوالله في تقوى
كويت كرت بين يه وولوگ بين جن كولول كوالله في تقوى

حضرات علاء كرام نے فرمایا ہے كه رسول الله فلاق الله فلا

ہے جو سات ساروں کامجموعہ ہے سارے جو نکہ روشی دیے ہیں اور ان کے ورايد لوك بدايت يات بل يسي فرمايا: ﴿ وَعَلَمْنَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ الله العل: ١٦] ال ليّ الله كار آنحضرت الله الله كان نبوت اور رسالت اور وحی کو ثابت فرمایا ہے کیو تک یہ چیزیں فکوب کے مثور مونے کاذریعہ ہیں رسول والفائق الو مجھی مجی مشر ک نہ تھے نبوت سے پہلے مجى موحد تھے اور نبوت كے بعد مجى آيكاموحد ہوناتوحيد كى دعوت ديناقريش كو ناگوار تھااور وہ بول کہتے تھے کہ سی راہ ہے جنگ گئے ہیں اور آپ ملاق کی کو كابن ياساحريا شاعر كہتے تھے ستارہ كى قسم كھاكر ارشاد فرمايا كه تمبارے سأتى لعنى محر ينظفظ جو كھ بتاتے ہيں اور جو دعوت وہے ہيں وہ سب حق ہے۔ان كے بارے ميں يہ سب خيال نه كروكه وہ راہ سے بجنك گئے اور غير راہ يريش گئے ان کا رعوائے نبوت اور توحید کی دعوت اور وہ تمام امور جن کی دعوت دیتے ہیں ہے سب حق ہیں سرایابدایت بین ان میں کہیں سے کہیں تک میں راہ حق ے لئے کانہ کوئی احمال ہے اور نہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اپن خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہیں ہوں ان کاسب باتیں بتاناصرف وی سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوان پر وی کی گئی ای کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ان كافرماناب سي بح ب جو أنعيل الله كي طرف ب بطريق وحي بنايا كياب اور چو نك ساروں کے غروب ہونے سے سیح ست معلوم ہو جاتی ہے اس لئے ﴿ وَالنَّجِيهِ ﴾ كم ساته ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مجى فرماياتينى جس طرح ساره بدايت مجى ديتاب اور سيح ست بھى بتاتا ہے اى طرح تمبارے ساتنى لين محد والتي التي نے جو کھے فرمایا اور سمجمایا حق ب اور راہ حق کے مطابق ان کا تباع کرو کے تو سیج سن پر چلتے رہو گے تم بچین سے ان کو جانتے ہواور ان کے اندال صادقہ

ہے، اس کو سکھایا ہے بڑے طاقت والے نے، وہ طاقتور ہے، مجر وہ اس وہ اصلی صورت میں نمو وار جوا، اور وہ بلند کنارہ پر آ مجیر وہ اس حال میں تھا کہ دونوں کمانوں کے برابریااس ہے بھی کم فاصلہ رہ سیا، مچیر اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وقی نازل فرمائی جو نازل کرنی تھی، ول نے جو کچھ وکیھااس میں شلطی نہیں کی، کیاتم اس جیز میں جھکڑتے ہو جو کچھ اس نے وکیھااور یہ تحقیقی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بار اور وکیھا، سدرة المنتی کے قریب۔"

اس کے قریب جنت المادی ہے جبکہ سدرۃ المنتہی کو وہ چیزیں ڈھانپ ربی تھیں جنہوں نے ڈھانپ رکھاتھا، نہ تو نگاہ ہٹی نہ بڑھی یہ تحقیقی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات کو دیکھا۔

تعاسیر: سورة النجم کی ابتد ئی آیات میں آمخضرت فیلی فیلی کی نبوت ورسالت کو شابت کیا گیااور آپ فیلی فیلی کی کے ہر قول وعمل کو وی النی اور اس کا جمت اور نمون ہدایت ہوناؤکر کیا گیا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ فیلی فیلی کی اور اس کا جمت کو ایسا مقام و جمعمت و حفاظت کا عطاکیا گیا ہے کہ راہ حق سے بلا ارادہ بھی انراف اور لغزش کا احتمال نہیں رہااور ظاہر ہے کہ بغیر اس مقام و عصمت کا لازمہ نبوت وہ ذات ہادی عالم کیوں کر بنائی جاسکتی تھی اس لئے عصمت کا لازمہ نبوت موناعقلا بھی ثابت ہو۔

( حمل تغیر معارف القر آن از مولانالک بن مولان اور یس کاند حلوی وَقِیْتُالْلَهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُولِيَا الللِّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ

اس قاصد کو خوب المجھی طرح بیجاناس کو اور نہایت قریب سے بھی دیکھا کہ پہلے افق اعلیٰ پر نمایاں ہواکھر اور قریب ہوااور افق ساء کی بلندی سے بیچے کی طرف نزول کیااور اتناقریب ہوا کہ دو کمانوں بااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیااور آنکھ ے ساہدہ کی ول تصدیق کرنے لگا تو ایسی قوتوں والے قاصدنے اس قرب کے بعد جو پیغام دیااور پہنچایاوہ بیٹیناہر طرح جست ہے، ایک مرتب کی رؤیت کے بعد دوسری مرتبه کی رؤیت ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ عَالَا فرمانی گنی اس دوسری رؤیت کامحل و مقام ساتوال آسان اور سد رة استهی تقاجس مضامین کے بعد شب معراج کے احوال کی طرف کلاً منتقل ہوا اور سدر ق المنتمی ك قريب جنت الماوى مونااور سدرة المنتهى ير تجليات كي برسن كاذكر فرمايا كيا اور یہ کہ وہاں آپ ظافی اے اےرب کی آیات کبری کا مشاہدہ فرمایا۔ ردایات صححدے یہ تو تابت ب کہ آنحضرت بلان اللہ الم کو ان کی اصلی صورت میں جس پر ان کو پیدا کیا گیادو مرتبہ دیکھاہے ایک مرتبہ مکہ عمر مد میں جبد غار حرامیں وحی نازل ہو چینے کے بعد سلسلہ وحی رک سمیا تفااور وحی کے شوق و انتظار میں بے جین ہو کر باہر میدانوں اور پباڑوں کی طرف نکل جاتے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان وزمین کے درمیان این عظیم جمامت ے افق الو تھیرے ہوئے ہیں ان عظیم الشان فرشنہ و رکھے رآپ ير رعب اور كميكي طاري ہو گئي آپ گھر لو ئے اور فرما ياوٹروني وثروني حبيسا كەپىلے بیان کیا گیادوسری مرتبه جبریل امین کواصلی صورت میں شب معراج میں دیکھا جَمْ كَاذَارَ ﴿ وَلَقَدْ رَمَّاهُ مَزْلَقُ أَخْرَىٰ إِنَّ عِندَ مِلْدَةِ ٱلْمُنْتَعَىٰ ﴾ ش ب اور اک رویت کو جریل رویئت اور انہیں کے قرب اور تدلی پر محمول کرئے

اور احوال شریفہ سے واقف ہو ہمیشہ اس نے بچی بولا ہے جانتے پیچائے ہوئے ان کی تکذیب کیوں کرتے ہو (جس نے مخلوق سے مجھی جھوٹھی ہاتیں نہیں کیس وہ خالق تعالیٰ شانہ پر کیسے شہت رکھے گا)۔

تو ابتداء میں آپ کی شان رسالت بیان کرتے ہوئے اصل مقصد لیمنی شب معراج میں آیات کبری اور قدرت کے عظیم نشانیوں کے مشاہد کامضمون شروع فرمایا عمیا جملی اور دوسری آیت میں توستارے کے غروب کی قسم کھا کریہ اعلان فرايا كه ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ اور ال صمن مين آنحضرت طِلْقِنَا عَلَيْهَا كَي حيات مباركه كي عصمت و حفاظت ظاهر فرماني من اوربيه ك حق تعالى في آپ كو مر اخزش اور گرائى سے محفوظ فرمايا ب مير تيسر ك اور چو تھی آیت میں آپ فیل فیل کے ہر نطق کی خواہشات نفس سے یاکی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ وحی اللی میں اور شریعت میں جو ورجہ وحی اللی میں قرآن كريم كاب وبى درجه آپ فيلافات ك فرمان مبارك كاب اوراك سوزره برابر اخراف کرنے کی کسی بھی مومن کواجازت نہیں ہے جیسے کہ ارشاد فرمایا گیاآیة شان رسالت کی اس تحقیق و جمیت اقوال رسول بین این کے بعد یا نجوی آیت ﴿ عَلَّمَهُ مِ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ ت وفي البي لانے والے قاصد قرشت كي قوت و عظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ قاصد بینامات خداوندی پہنچانے میں نہ مرعوب ہو سكتاب اورند كوئى طاقت اورزوراك كومغلوب كرسكتاب كيونكدوه خودتى ا کیے مضبوط قومی اور زور والا ہے ای کے ساتھ ظاہر حسن و جمال اور وقار مجی رَخِيَهُ اللَّهُ مُعَاكَ فرمات مين لهذا معلوم مو كمياك رسول طَيْقَافِينَ في وى لان والا قاصد بھی کسی تقصیر و علطی کاشکار نہیں ہو سکتا بھر اللہ کے رسول طُلْقَالِ اللہ اللہ کے رسول طُلْقَالِ اللہ اللہ

وسلم هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيد."

رجم : "مطلب یہ ہے کہ اکثر علاء کے نزدیک رائے بھی رجم سے کہ دختور ظافی گئی نے معراج کی رات میں اللہ تعالی کا سرک اکثر علاء کے حضور اسے دیدار کیا ہے اس کی دلیل ابن عباس وظفائی تقالی اللہ وغیرہ کی احادیث میں اور چونکہ یہ ایک الی بات ہے جو حضور ظفی کا حادیث معلوم نہیں ہو سکتی لاز ماان حضرات نے یہ بات آپ ظفی اللہ اس معلوم نہیں ہو گی اس لئے اس میں شک کرنا بات آپ ظفی ایک کرنا مناس نہیں۔"

حافظ ابن حجر رَجْعَبَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ مَلَدُ مِن طويل بحث كى ب اور علما ، كى ايك جماعت كافر ب وكر كياب كه رسول الله وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

یہ دیدار دل کی آنکھوں ہے ہوایا سرکی آنکھوں سے اور عبد اللہ بن عباس و فاللہ اللہ علی ملم نے روایت کیا ہے۔ (رآداتوادہ مرتبن کمارواہ سلم) سرور قرک مرج

سدرة: عربی میں بیری کے ورخت کو کہتے ہیں اور المنتی کے معنے ہیں انتہا

والے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ تفقائظ بیں اور ابوقر وَفِعَالِفَائِفَالْفَائِفَالْفَافِ کَاروایت کو بھی بعض انکہ محد ثین ای کے مطابق قرادیتے ہیں۔ تو اس طرح روئیت جبریل ایک مرتبہ زمین پر ہوئی اور ایک مرتبہ ملکوت ساوات پر سد رة المنتی کے قریب۔ ابن جریر دَفِعَالِفَائِفَالْفَافَ نَے عبداللہ بن مسعود وَفِعَالِفَقَالِفَ کَ جَرِیل فَابَ فَوْسَیقِ کَی لَفیر میں نقل کیاہے کہ یہ قرب جبریل غَلِیْلِفِیْقِ کَا تھا اور ﴿ فَالَّوْجَىٰ إِلَىٰ عَبدوء مَا أَوْجَىٰ ﴾ کہ یہ قرب جبریل غَلِیْلِفِیْقِ کَا تھا اور ﴿ فَالَّوْجَىٰ إِلَىٰ عَبدوء مَا أَوْجَىٰ ﴾ کے بھی معی یہ بیان کے کہ جبریل نے وی کی اللہ کے بندہ محمد فِلِقَائِقَیْنَ کو جو بھی وجی کی۔

حضرت شاه صاحب وجهم الله معالى لكه الله وسرى بار جريل كواين السلى صورت يروكها-

۴ فضيّلت ۴

شب معراج مين رسول الله عَلِيْنَ عَلِينًا كُوالله

تعالى كاديدار نصيب مونا

اس مسئلہ میں اختلاف ہے جمہور علماء کرام کی یہ تحقیق ہے کہ آنحضرت علاق اللہ اللہ عمراج میں اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا۔

"فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا ألا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه

### ﴿ فَضِیبَالسَّ ﴿ آنحضرت طِّلِقَانَا اللَّهِ ﴾ کے دعا فرمانے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوجانا

الله تعالی نے اپنے نی سیدنا محمد رسول الله طِلْقَ الله الله الله عَلَیْ نبوت ورسالت کی حقانیت واضح کرنے کے لئے آپ طِلْقَ الله الله کا دریعہ بہت ہے مجزات ظاہر فرمائے، انھیں میں سے ایک بڑا مجزہ شق القمر کا بھی ہے جس کا ذکر سورہ قمر کی ابتدائی آیت کریمہ میں ہے، الله تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ أَفْتَرَيَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنفَقَ ٱلْفَكُرُ اللَّ ﴾ [القر: ا] ترجم : "قيامت قريب آئيجَي اور جاند شق بو گيا-"

كى جَّله عالم بالامين جنة الماوى كے قريب سدرة المنتهى ہے بعنى بيرى كاوه درخت جس کے یاں چیزیں آکر منتمی ہو جاتی ہیں لیٹنی تھر جاتی ہیں۔زمین سے جو کھے ا عمال وفيره اورجاتے ميں وه يملے دہاں تشهرتے ميں تھر اور جاتے ميں اور سے جو کچھ نازل ہو تا ہے سیلے وہال تخبر ایا جاتا ہے کھر نیچے اترتا ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کاواقعہ تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ اس ميس مدرة المنتى كالجمي تذكره فرمايات صاحب معراج ماين المايان المياء عِلْيَهُ النِّلِيُّ على قاتيس موكس، آب في حضرت ابراتيم غَلَيْ النَّالِيُّ فِي ما قات كا تذكر كرنے كے بعد فرمايا كه بير مجھے سدرة المنتنى كى طرف لے جايا كيا۔ ديكيمنا ہوں کہ اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جے کہ تجربتی کے مشکیزے ہوتے ہیں اور اس کے ہے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان اس درخت کو سونے کے پٹنگول نے ڈانپ رکھا تھادوسری روایت میں ہے کہ اے ایسے الوان (بعنی رنگوں) نے ڈھانپ رکھاتھاجنعیں میں نہیں جاتا اور ایک روایت ہے کہ جب سدرة المنتنى كواللد كے حكم سے النا چرول نے ۋائب ليا جفول نے ڈانیاتووہ بدل ممیا ( یعنی بہلی حالت ندرہی )اس میں بہت زیادہ حسن آگیاای وقت اس کے حسن کایہ عالم تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نبیں کرسکتا چو نکہ اس کے حسن اور سونے کے بیٹنگول اور الوانون کے ڈھانینے کی وجہ ہے اس کی عجیب کیفیت ہورہی تھی اس لئے تفخیماً للثان ﴿إِذْ يَنْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغَثَىٰ اللهِ فرمايا-

تغییر معالم التزیل میں مذکور ہے کہ شق القمر کے وقت قراش نے یہ کہہ دیا کہ جم پر جادو کرویا ہے ، ٹیر جب باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کیا تو اٹھوں نے بتایا کہ بال جم نے چاند کے دو تکڑے دیکھے، جب مسافروں سے تصدیق ہو گئی تو ان میں بعض مشر کین نے کہا کہ اگر جم پرجادو کرویا ہے تو سازے لوگوں پر تو جادو نہیں کیا۔ (انوارالیان)

سورہ قمر میں آپ ویکھ گئے اور براہین واضحہ
بیان کئے گئے ہیں جن میں شق القمر کاواقعہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی
عظیم تشانی ہے تو دوسری جانب رسول اللہ ویکھی کی رسالت ثابت کرنے کے
لئے ایک ایس دلیل ہے جس کا کوئی صاحب عقل انسان انگار نہیں کرسکتا اور
حتی کہ وہ ایک تاریخی حقیقت بن گئی جس میں کسی طرح کا ترود اور تامل کا
امکان نہیں رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ چاند ایسے دو کھڑے ہوا کہ ایک
کھڑ امغر ب کی طرف تھااور دوسرا مشر ق کی طرف۔

مجرو اجماع القمر کا دقوع قرآن کریم احادیث متواترہ اور اجماع است ہے ، اور علاوہ ازیں تاریخی نقول ہے اس کا مشاہدہ بھی خابر ہے ، ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کام خداوندی اور احادیث رسول ﷺ فی اور مشاہدہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت کام خداوندی اور احادیث رسول فی فی فی اور مشاہدہ ہے جو چکا ہواس کا انگار کرنا یا اس کی تاویل کرنا خلاف عقل ہے ، اس پر بلا ترود ایمان لانا لازم ہے ، جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ ہے جنت وجہتم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ، ای طرح قرآن کریم کی جربیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

آیت مبارکہ کی تغییر میں علامہ آلو کی دَرِجْتَبَهُ الذَّهُ تَغَالَیٰ نے اپنی تغییر روح المعانی میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال قبل آیک

مرتبہ کچھ مشر کین مکہ جمع ہو کر آمخضرت ظافی ایک فادمت میں آئے، جن مين وليد بن مغيره، ابوجبل، عاص بن وائل، عاص بن جشام، اسود بن عبد يغوث، اسودين عبد المطلب، زمقه بن الأسود، نضر بن حارث وغيره وغيره تجيي تے ،آپ نظافی اے یہ درخواست کی کہ اگر آپ نظافی سے بی بی توانی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں اور آیک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ جاند ك دو كلزے كركے د كھلاؤ، رات كاونت تھااور جود ہويں رات كاچاند فكلا موا تھا، آپ ظافی ایک فرمایا اجھا اگرید معجزہ دکھلادوں تو ایمان بھی لے آؤ کے، لو گوں نے کہا ہاں جم ایمان لے آئیں گے، حضور اقد س فی اللہ اللہ نے حق تعالی سے دعاکی جس کے بعد جاند کے دو تکڑے ہو گئے، ایک تکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دومرا کلڑا جبل الی قیقعان پر تھا، دیر تک لوگ جیرت سے دیکھ رے تھے، حرت کابد عالم تھا کہ این آعموں کو کیروں سے یو نچھتے تھے اور جاند کی طرف د کھیتے ہتے تو صاف دو ککڑے نظر آئے ہتے ، اور حضور اقد س عَلِينَ عَلِينًا إلى وقت بد فرمار بستني : اشهد والأشهد والدام لو كو إ كواه رجو ، كواه

مشر كيين مكدنے كہاكد: محد والتي المائة الله كو الوں پر جادو كرديا ب، المجترية به كم تم باہر سے آنے والے مسافروں كا انتظار كرواور ان سے وريافت كرو، كيو تكديد نامكن ہے كہ محد التي المائة المام لوگوں پر جادو كردي، اگر وہ بھى اك طرح كامشاہدہ بيان كريں توقع ہے اور اگريہ كہيں كہ ہم نے نہيں ديكھا تو سجھنا كہ محد والتي التي الح بهم نے تم پر سحر كيا ہے، جنانچہ مسافروں سے دريافت كيا كيا ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے ابنا مشاہدہ بيان كيا كہ ہم نے تن قمر وكيھا ہے، معاندين ايمان ند لائے اوريہ كہا كہ وكيھا ہے، تگر ان شہادتوں كے باوجود بھى معاندين ايمان ند لائے اوريہ كہا كہ

ہے سحر مستر ہے لینی عنقریب اس کااثر زائل ہو جائے گا،اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(شق القرك واقعه كى تفسيلات جم في ابن كثير رَجْعَبَهُ اللهُ تَغَالَقَ كَى المُن كثير رَجْعَبَهُ اللهُ تَغَالَقَ كَى البدايه والنهايه اور ابن حجر رَجْعَبَهُ اللهُ تَغَالَقُ كَى فَتْحَ البارى سے لى بيس) (تئير معارف القرآن ارمولانا محدورين كاند حلوى رَجْعَبُهُ اللهُ تَعَالَقُ) (١)

۴ فضيّات ۴

الله تعالى اور اس كے رسول طَلِقِيْنَ عَلَيْنَا كَا كَالْفَت كرنے والے ذليل ہوں گے

الله تبارك وتعالى كاارشادعالى :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِنُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِمْ وَفَدَ أَنزَلْنَا عَايَنتِ بَيْنَتْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ ﴿[الجاراء: ٥]

(۱) حضرت جابر رفط القائفة الفظ من روابت ہے: مجھ پانی ایسی چیزیں عطائی گئی جو بھ سے پہلے (افیاء علیہ الفلائف) میں سے کسی کو عطافین کی گئی: میری مدوکی گئی رعب کے درید کہ ایک مہید کی مسافت کی دوری تک اور ذشن کو میرے لئے مسجد بناویا گیاہ ویا کیا ماصل کرنے کی چیز بناویا گیا، پئی میرے اس میرے اس من میرے اس میں سے کسی کو تمازی میں جا سے اور اموال فیمت میرے اس من میرے اس من میں کیا گیا تھا، اور بھی مقام شفاعت، میرے لئے علال کردی گیا اور بھی مقام شفاعت، عطائی گیا گیا تھا، اور بھی مقام شفاعت، عطائی گیا گیا تھا، اور برتی اپنی خاص تو م کی طرف مجوث ہو تا تھا اور بھی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا مطال تا گیا۔ (رواہ البخاری)

کی خالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جسے وہ لوگ ذلیل ہوئے
جوان سے پہلے تھے ،اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں۔"
تفسیر : ان آیات میں کافرول کا دنیا میں ذلیل ہو نااور آخرت میں ذلت کے عذاب ہیں مبتلا ہو نابیان فرمایا ہے ،ارشاو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول عذاب ہیں مبتلا ہو نابیان فرمایا ہے ،ارشاو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتے ہیں (جیسے کفار مکہ تھے) وہ دنیا میں ذلیل ہو ل اور ان کے ساتھی ذلیل ہو نے ہیں، چنانچہ غزوات میں کفار مکہ اور ان کے ساتھی ذلیل ہونے کا سبب بھی بتادیا (وہ یہ کہ ہم نے کھلی کھلی واضح آیات اتاریں) انھوں نے تسلیم نہ کیالہذا مستحق سز اہوئے ،ونیا میں تو افھوں نے ذلیت کا عذاب ہو گا۔

﴿ وَلِلْكُنِهْرِينَ عَذَابُ مُرْهِينٌ ﴾۔

آك يكل كراى سورة مباركه مين الله تعالى ف ارشاد فرمايا:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَبُّ وَلَهُۥ أُوْلَئِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَبُّ وَلَهُۥ أُوْلَئِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ

ترجمے: "بے شک جو لوگ اللہ کااوراس کے رسول کامقابلہ کرتے ہیں یہ لوگ بڑی ذات والوں میں جیں۔"

۴ فضيّات ۴

آنحضرت طَلِقَانَ عَلَيْنَ الله تعالى في ميں مالكانه حقوق دے كرآپ طَلِقائي عَلَيْنَ كَاكرام فرمايا الله تبارك و تعالى كارشاد عالى ب:

یعنی شہبیں اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھائی بڑی اور کوئی جنگ نہیں لڑئی بڑی، بیمنی پہلے بھی اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہا مسلط فرمادیا اور اب محر رسول اللہ ﷺ کو بنو نضیر پر مسلط فرمادیا، لہذا ان اموال کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو بی ہے۔ (انواد الہیان)

### ئ فضيّلت \*

الله تعالى نے رسول الله طَلِقَائِ عَلَيْنَا كَا اطاعت فرض فرمائی اور آپ طِلِقائِ عَلَيْقِ كَا اطاعت نه كرنے پر سخت وعيد بيان فرمائی

الله تعالى في النج في شيخ الله الماعت امت ير فرض فرمائى ب اور قرآن كريم كى متعدد آيات مين اس چيز كوبيان فرمايا ب سورة حشر كى ورخ فيل آيت مين محى اس حكم كوواضح فرمايا ارشاد عالى ب:

﴿ مَا الْفَاتَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن الْهَلِ الْفَرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرِّسُولِ وَلِيْ الْفَرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرِّسُولِ وَلِيْ الْقَرْيَٰ الْقَرْيَٰ وَأَلْمَتَ كَانِ الْقَرْيَٰ الْقَرْيِنِ وَأَنِي الْقَرْيِلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بِبَنَ الْأَغْنِيآ مِنكُمْ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ مَن دُولَةٌ بَبَنَ الْأَغْنِيآ مِنكُمْ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ مَن مُن وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ مَن وَمَا مَانَكُمُ مَن اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

تفسیر : لفظ فی ، فاء سے باب افعال کاصیفہ ہے لوٹا اُفا، لوٹایا، چو نکہ کافروں کا مال مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور ان کی املاک ختم ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آجاتی ہیں ، اس لئے جو مال جنگ کئے بغیر بطور صلح مل جائے ، اس کو فنک کہتے ہیں اور جو مال جنگ کر کے ملے اس مال کو نمنیمت کہتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال فئی پر رسول اللہ طیفی کھی کو مالکانہ اختیار حاصل تھا، کچر ان کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں، یہ ای طرح ہے جیسے مالکوں کو اموال کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں کہ فلال فلال جگہ پر خرج کرو۔

بنونفیر کے مال بطور صلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ اثر ٹی تہیں پڑی مسلم میں کوئی جنگ اثر ٹی تہیں پڑی مسلم کھی اس کئے ان اموال میں کسی کو کوئی حصہ کا استحقاق تہیں تھا، بعض صحابہ وضافا النظافة النظافة کے ولوں میں یہ بات آئی کہ جمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے، اس وسوسہ کو وفع فرما دیا، اور فرمایا ﴿فَمَا اَوْجَعَفْتُم عَلَيْهِ مِنَ حَبَيْهِ وَلَا رِكَانِ ﴾ کہ تم نے اس میں گھوڑے اور اونت تھیں ووڑائے، حَبَیْل وَلَا رِکَانِ ﴾ کہ تم نے اس میں گھوڑے اور اونت تھیں ووڑائے،

ہیں (تاکہ بھنویں باریک ہو جائیں) اور اللہ کی اعت ہوان عورتوں پر جو حسن کے لئے وائتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں' حضرت عبد اللہ بن مسعود روَخُولِفَا بَقَالِفَ کَی یہ بات سن کر ایک عورت آئی اور اسنے کہا ہیں نے سناہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیج ہیں؟ فرمایا کہ ہیں اُن پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ رَفِقَا اللّٰهِ اَلَٰ اَلٰ اَلٰہ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ا

﴿ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَتَخْدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواً ﴾ [احر: ٤]

ترجم : "لعنی اور رسول الله فیلی جو حمیس دیں دولے لو،اور جس سے دور رکس اس سے رک جاؤ۔"

یہ من کر وہ عورت کہنے گئی کہ بال یہ تو قرآن میں ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رَفِحَالِیَّفَظَافِیْ نے قربایا کہ میں نے جن کامول کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے رسول فِیکِیْفِی نے ان کاموں ہے منع فربایا ہے، لہذا قرآن کی روے بھی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی کیو نکہ قرآن کریم نے فربایا ہے کہ رسول اللہ فِیکِیْفِیْ جن باتوں کا تکم ویں ان پر عمل کرواور جن چیز وں سے روک دیں ان سے رک جاء۔ (سمجے بخاری ۲/۲۵) کو ایک آیت کریمہ سے رسول اللہ فیکٹی فیکٹی کی اطاعت کا فرض ہوز ثابت

لئے ہے اور قرابت داروں کے لئے اور شیموں کے لئے اور مسافروں کے لئے تاکہ یہ مال لوگوں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مالدار ہیں اور رسول جو تمہیں درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مالدار ہیں اور رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو،اور جس سے وہ روکیس اس سے رک جاؤ۔"
تفنسیر: اس آیت شریفہ میں یہ واضح کردیا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر امر و نہی قرآن مجید میں احکام و نہی قرآن مجید میں احکام و میں قرآن مجید میں احکام و میں بیان فرمائے ہیں، اور بہت سے احکام اپنے رسول کی قرآن مجید میں احکام مجی بیل، اور اقوال اور جس سے احکام اپنے رسول کی قرآن مجید میں اور اقوال اور تحض بیل، ان میں آخضر سے فیلی قرآن مجی ہیں، اور اقوال اور حضات بیان فرمائے ہیں، ان میں آخضر سے فیلی قرآن کی آیت میں رسول اللہ فیلی تین اور اقوال اور صفات بیان فرمائے ہوئے اس طرح فرمایا:

﴿ إِنَّا مُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنَكِرِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنَكِرِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ ﴾ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ ﴾

[الاتراف: ١٥٧]

ترجمہ: "لیعنی آپ (فیلی ایک ان کو اچھے کاموں کا تھم دیے ہیں، اور انھیں برائیوں ہے روکتے ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو طلال قرار دیے ہیں اور ان کے لئے ضبیت چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔"

حضرت عبد الله بن مسعود رَضَوَاللَّهُ النَّهُ كَل روابيت صحيح بخارى مِس وارد ہے كه آپ ظِلْفَ اللَّهُ عَنْ فرما يا "الله تعالى كى لعنت ہو گودنے واليول ير اور گودوانے واليول ير اور أن عورتول يرجو (ابروليني بجنودل كے بال) چنے والی والأول\_" ،، (١)

﴿ فَصِیبُ السَّدِی فَصِیبُ السَّدِی فَصِیبُ السَّدِی فَصِیبُ السَّالِی فَصِیبُ السَّالِی فَالِی اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْوًا عَبَرُ مَعْنُونِ ﴿ مَا أَنْتَ بِيعَنَةِ رَقِكَ بِعَجْنُونِ ﴾ [اهم: ١-٢]

ترجمہ: "نّ و تشم ہے قلم کی اور فرشتوں کے لکھنے کی، آپ

اپنے رب کی تعتوں کی وجہ ہے مجنون نہیں ہیں، اور بلاشہ آپ

تفسیر: سرور کائنات فیل کے الا نہیں۔"

تفسیر: سرور کائنات فیل کی آپ ہر زہ سرائی کی تردید فرمائی، اور نہ صرف ہے کہ بہتان لگایا، اللہ تعالی نے ان کی آس ہر زہ سرائی کی تردید فرمائی، اور نہ صرف ہے کہ تردید فرمائی بلکہ مجھی نہ ختم ہوئے والے اجر کا بھی اعلان فرمایا۔

تردید فرمائی بلکہ مجھی نہ ختم ہوئے والے اجر کا بھی اعلان فرمایا۔

تردید فرمائی بلکہ مجھی نہ ختم ہوئے والے اجر کا بھی اعلان فرمایا۔

تبین یہ لوگ آپ فیلی ان کی اس میں دویوانہ کہہ رہے ہیں اور آپ فیلی انجیل انجیس

(۱) حضرت ابو بریره وَافِظَافَة النَّفِ مَن روایت ب: که رسول کریم طِنْفِق اَنْ اِنْدَا وَمِایا که مِن اَنَ آوا کاسروار جوال اور میں سب سے پہلا شخص جول گاجو قبر سے افسول گادور میں سب سے پہلے شقاعت کرنے والا جوال گاور سب سے پہلے میری شفاعت تبول کی جائے گی۔ (رواو مسلم کتاب الفضائل) ہوا، نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سنت مبارکہ جمت ہے بینی رسول اللہ طِنْ اَنْ ہِنَا ہِنَا اِللّٰہِ عَلَیْ اَنْ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

# الله فضيلت الله فضيلة فضيلت الله فضيلة المنظمة المنظم

الله تبارك وتعالى كاارشادب:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِى إِشْرُويلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ تُصَدِّقًا لِمَا بَهَنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَينَةِ وَمُبَيَّنَزُ بِرَسُولِ يَأْفِ مِنْ بَعْدِى آشُمُهُۥ أَحَدُ ﴾ [اصف: 1]

ترجمہ: "اور جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو توراۃ ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جس کانام احمد ہو گاان کی بشارت دیے

توحید کی وعوت دے رہے ہیں انجام کار دعوت کی مشغولیت پر اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالٰی کی طرف سے آپ ﷺ کو بڑا اجر و تواب ملے گاجو مجھی ختم نہ ہو گا۔

ای بیل شک خبیں کہ دنیا میں بہت ہے مصلحین اور رہنما گزرتے ہیں کہ جن کو شروع شروع میں لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پکارا، گر ای کے ساتھ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں زمین آسان کا فرق رہا ہے، لیس جس طرح پہلے مصلحین پر عکتہ جینی حالات میں زمین آسان کا فرق رہا ہے، لیس جس طرح پہلے مصلحین پر عکتہ جینی کرنے والوں کا انجام ہوا، وہی ان برلگام لوگوں کا ہو گاان کا نام و نشان تک مث جائے گا، لیکن آپ میلان ان برلگام لوگوں کا ہو گاان کا نام و نشان تک مث جائے گا، لیکن آپ میلان گاروش نام وکام جریدہ عالم پر ہمیشہ سنہر سے حرفوں میں لکھا رہے گا، ایک وقت آئے گا جب ساری ونیا آپ میلان گئی کی واو دے گی، اور آپ میلان گئی گئی گئی کی واو دے گی، اور آپ میلان گئی کی کامل ترین انسان ہونے کو ابھور اجماعی عقیدہ کے تسلیم کرے گی، جس کی لازوال وہر تری کو قلم ازل لوح محفوظ کی تحق پر نقش کر دیگا، تبطل پھر کسی کو کیا زیب دے گا کہ وہ اس روشن گوہر آبدار کو داغ وار کر سکے۔

٠٠ فضيّلت ٠٠

أنحضرت فالقافي فالتنافي بالمنداخلاق برفائزين

الله تنارك وتعالى كاارشاد عالى ب:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾ اللهم مَا ترجمه : "اور به شك آپ طَلِي الله الله اخلاق والے ہیں۔"

تفسير: اس آيت كريمه من رسول الله فيلق في اكل عظم كى تعريف

والے اور وان بھر روزہ رکھنے والے کادرجہ پالیتا ہے۔

(سنن الوداود في باب حسن الخلق)

حضرت عائشہ دَفِقَالْفَاتَعَالَقَفَا ہے ان کے ایک شاگرد نے ہو چھا کہ رسول
اللہ ظِلِقَالِیَّا گھر میں کس طرح رہتے تھے، انھوں نے کہا کہ اپ گھر والوں
کے کام کان میں رہتے تھے، جب نماز کاوقت ہو جاتاتو نماز کے لئے تشریف
لے جاتے تھے، حضرت عائشہ دَفِوَلَالْفَقَالِقَفَا نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ
طِلِقَالِیْ نے بھی کسی کواپ وست مبارک ہے نہیں مارا، نہ کسی عورت کونہ
کسی خادم کو، ہاں اگر فی سبیل اللہ جہاد میں کسی کو مارا ہو تواور بات ہے، اور اگر کسی نے وست مبارک ہے نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیز وں میں ہے کسی کی ہونے گئی تو آپ ظِلِقَالِیَّا کا اللہ کی انتقام نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کی خرمت والی چیز وں میں ہے کسی کی ہونے گئی تو آپ ظِلِقَالِیَّا اس کا انتقام نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کی انتقام ہے۔ اور اگر اللہ کی انتقام ہے۔ اور اگر اللہ کی انتقام ہے۔ اور اگر اللہ کی انتقام ہے۔ لیتے تھے۔ (رواہ مسلم)

حضرت انس رَفِحَالِفَافَقَالِیَّا فِی بیان کیا: میں نے دِس سال رسول اللہ فِلْفِقَالِیَّا کِی فید مت کی مجھ سے مجھی کوئی نقصان ہو گیا آتو مجھی ملامت نہیں فرمائی، اگر آپ فیلِق فیکی کے گھر والوں میں سے کسی کی طرف ملامت ہوتی تو فرمائی، اگر آپ فیلِق فیکی کے گھر والوں میں سے کسی کی طرف ملامت ہوتی تو فرمائے کہ چھوڑو جانے دو، جو چیز مقدر میں تھی وہ بیش آنی ہی تھی۔

(معكوة المسائح ص ١٥٥)

حصرت اس وَعَالَقَالِقَا فَ يَهِ مِن بِيان كياكر رسول الله عَلِقَاعَتَا الله

ہی ہے اور آپ فیلی اللہ کے دشمنوں کی تردید ہی ہے کہ آپ فیلی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق ان لوگوں تعالیٰ نے اخلاق ان لوگوں کی تردید ہی ہے اخلاق ان لوگوں کی تردید کررہے ہیں جو آپ فیلی فیلی کو مجنون کہتے تھے، آپ فیلی فیلی کے اخلاق کی تردید کررہے ہیں جو آپ فیلی فیلی کے اخلاق کر ہمانہ کی ایک جھلک دیکھنا جا ہیں تو احادیث شریفہ میں جو آپ فیلی فیلی فیلی کے مکارم اخلاق اور معاشرت ومعاملات کے واقعات لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیاجائے، توریت شریف تک میں آپ فیلی فیلی کے اخلاق فاضلہ کا ذکر پہلے کے موجود تھا۔ (دیکھنے تھی بخاری می ۱۸۵)

آپ ملی اخلاق دن کی اخلاق محلی عظیم ہے، اپنی امت کو بھی اخلاق دن کی تعلیم ویت سے مؤطاامام مالک میں ہے کہ آپ ملی ایک فرایا کہ "بُعِثْتُ لِا اُلْمَامُ مُلُولُ مِن کے میں ایکھے اخلاق کی محمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

بول۔

حضرت ابوالدرواء رَضَوَاللَّهُ وَعَالَ عَنِي اللهِ مِن اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ ال

 آنحضرت المنتقظ كاديهاتول كے ساتھ كريمانداخلاق:

حضرت انس ﷺ کے سی سے ایک مرتبہ حضور ﷺ کے سیابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ کرام کو فواللہ انتخالی انتخالی اندر کہا کہ دک جا، یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: اس کو پیشاب کرنے سے روکو مت ، اس کے بعد آپ نے اس خمض کو بلایا اور کہا دیکھویہ مسجد میں کسی قسم کی شدگی پیشاب وغیرو کے لئے نہیں ہیں، یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے ، اللہ تعالی کاذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے ہیں، پیر آپ ﷺ نے ایک ڈول تعالی کاذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے ہیں، پیر آپ ﷺ نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہو جائے)۔ پانی منگوایا اور اے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہو جائے)۔ پانی منگوایا اور اے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہو جائے)۔ پانی منگوایا اور اے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہو جائے)۔

ال واقعہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت الظافی اس قدر حلیم و بردبار اور غصہ کو پی جانے والے سے کہ آپ ظافی انگانی نے معجد میں بیشاب کرنے والے اس دیباتی کی اتن بڑی غلطی پر بھی غصہ کا اظہار نہیں فرایا اور غصہ کرنے کے بجائے نرمی اور شفقت کا محاملہ فرایا، اور انتہائی محبت فصہ کرنے کے بجائے نرمی اور شفقت کا محاملہ فرایا، اور انتہائی محبت و ہدردی سے اس کو نصحیت فرائی، اور بجر اُس سے یہ نہیں فرایا کہ تم بی نے صحابہ اس جگہ کر یائی ڈال کر صاف کرو، بلکہ آپ نے صحابہ و خراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کرو، بلکہ آپ نے صحابہ و خراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کرو، بلکہ آپ نے صحابہ و خراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کریں۔

حضرت انس وَ وَاللَّهُ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعِلَّا الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِ

کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ ﷺ اس کی طرف سے اپناچرہ نبیں بھیر لیتے تھے جب تک وہی اپناچرہ نہ بھیر لیتے تھے ،اور آپ ﷺ کو مجھی نہیں دیکھا سی کہ کسی یاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیس بھیلائے ہوئے ہوں۔

(رواوالتريذي)

حضرت معاذ بن جبل رَفِحَالَ اللَّهُ كَالِيَّ كَو جب آبِ وَلَالْ اللَّهُ الْمَا وَ الْمِن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَا حب آبِ وَلَا اللَّهُ الْمُلِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلِمُ ا

حضرت عائشہ وَ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

آنحضرت فيلق الله الدواج مطبرات كساته مكارم اخلاق:
رسول الله فيلق في ازواج مطبرات كساته اخلاق عاليه من سب
دياده فائق ته ، اور إنى امت كومجى اس بات كى ترغيب دى، ارشاد فرمايا:
"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" تم من بهتر ده ب جواب همر والول ك لئ بهتر مواور من تم سب من اپنة هم والول ك لئ سب
عمر والول ك لئ بهتر مواور من تم سب من اپنة هم والول ك لئ سب
سازياده بهتر مول (رواوالتر فدى)

المنافقيل كے يجي يجي آيا اور اس نے چادر كا بلوے بكر كر آپ المنافقيل كو پورى قوت ہے اپن طرف كھينچا، جس ہے آنحضرت المنافقيل اس اعرابى كى جانب لوث كئے ،اور آپ المنافقيل كى گرون مبارك ميں اس چادر كے كنارے كانتان پر گيا (ديباتى كے اس رويہ كے باوجود) آپ المنافقيل اس كى طرف دكي كر بنے لئے ،اور فرما كيا كيابات ہے ؟ ديباتى نے كہا: اے محمد المنافقيل آپ كے ياس جو مال ہے اس ميں ہے بجھ بجھ ديجے ، چنانچ آپ المنافقيل نے اس كو بجھ مال وين كا تكم فرما يا۔ (مجھ البخارى باب البرودوالحبر والشدة)

اس حدیث پاک سے آنحضرت کیلی گئی انتہائی نرم خوئی کا انجھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے ، آپ کیلی گئی کس قدر حلیم وبرد بار اور لوگوں پر کس قدر مہر بان اور شفق تھے ، کہ ایک دیہاتی صفی کے اس نارواسلوک پر بھی آپ کیلی کی انتہائی فرمایا، ناہی اس کو کسی قسم کی تنبیہ فرمائی بلکہ اس کی ناشائٹ حرکت پر اپنے عصمہ کو ضبط کیا اور ناصرف یہ کہ ناگواری نہیں فرمائی بلکہ ناگواری کا اثر بھی ظاہر ہونے نہیں دیا اور مزیدیہ کہ آپ کیلی کی کا شہر ہونے نہیں دیا اور مزیدیہ کہ آپ کیلی کی کی طرف ویکھ کی جات پوری فرمانے کا حکم دیا، بلا شبہ یہ آپ کیلی گئی گئی گئی کا کہ دیا، بلا شبہ یہ آپ کیلی گئی گئی گئی کا بینجبر انداخلاق عالی کا علی ترین نمونہ ہے۔

آنحضرت التفاقية كابچول كے ساتھ شفيقاندو كريماند اخلاق:

حضرت انس بن مالک رَصَّوَاللَّهُ النَّنَظِ النَّفِظِ عَلَى روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْ اَلْکُلُکُ اِللَّهُ اللَّهُ الْکَالِیَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْ هاتے ہوتے تو اس کی مال کی پریشانی کے خیال سے نماز مختصر فرما دیتے ، اور کوئی چھوٹی می آیت یا مختصر سورۃ تلاوت فرمالیتے تھے۔

حضرت الوہريرة اور حضرت الوسعيد وَفَالْفَائِقَالِقَا ہِ روايت ہے كہ الک مرتبہ آنحضرت فَلِقَائِقَائِ نَهِ جَسِيں جب شیح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا نے ہی میں جب شیح کی آواز سی تو آپ فَلِقَافَتِیْ نَے ہیں میں آپ فَلِقَائِقِیْ نَے ایک بچہ کے رونے کی آواز سی تو آپ فَلِقائِقِیْ آن نے نماز كو مخضر فرماویا، آپ فِلِقائِقِیْ نے عرض كيا گيايار مول الله فَلِقائِقِیْ آن آپ نے نماز كو اثنا مخضر كيوں فرماویا، تو آپ فَلِقائِقِیْ نے ارشاد فرمایا میں نے کہی ہوئے کی آواز سی تھی تو بچھے یہ خیال ہوا كہ اس کی مال نماز کی حالت میں اضطراب ویریشانی میں نہ پڑ جائے (اس لئے نماز كو مخضر كرویا)۔

آنحضرت عليها كانوجوانول كے ساتھ كريمانه اخلاق:

حضرت مالک بن حویرث رفعولالقالقالقال کر آنحضرت فلالقالقال الله بن حویرث رفعولالقالقالقالقال الله الله مساتح الله اور شفق و مهر بان سخف بهم نے اپ قبیلہ کے وفد کے ساتھ آپ فلالقالقال کی خد مت بیں بیس دن قیام کیا، تو آپ فلالقالقائی نے محسوس فرمایا کہ جم لوگ اپ گھر والی جانے کے مشاق ہیں، لہذا آپ فلالقائی نے ہم کے حروالوں میں سے کس کس کو جھوڑا نے ہیں؟ ہم نے پوری تفصیل بیان کردی، تو آپ فلالقائی نے ارشاد فرمایا: اب تم اپ گھر والوں کے پاس والی جاؤ، اوروہیں مستقل رجو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) نبی آرم فیلفائی نے فرایا: میں محد بن عبد اللہ بن محید المطلب وں اللہ نے جب محلوق کو پیدا فرمایا تو اس کو وو حسوں میں تقلیم فرما ویا بھے الن میں ہے بہتر گروہ میں رکھا اس کے بعد اللہ نے جب انسانوں کو قبائل میں تقلیم فرمایا تو مجھے بہتر قبیلہ عمایت فرمایا بچر آئیں جب خاند افول میں تقلیم فرمایا بچھے الن میں بہتر خاند ان میں بنایا۔ (رواہ مسلم)

اس کی عزت کوبیان فرہا دیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ وَلِلَّا اللّٰہِ الل

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو حلال کر کے ایسا اکرام فرمایا کہ سمی اور کو یہ مرتبہ عظیمہ اور اعلیٰ شرف نہیں ملا۔



### الم قضيلت الله

الله تعالی نے آنحضرت طِیقی کی کیے مکہ مکر مہ کو ملہ کو ملہ کر مہ کو ملہ کا کرام فرمایا کو حلال فرمایا:
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا أَقْسِمُ بَهُذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهُذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهُذَا ٱلْبَلَدِ

ترجمس: "میں اس شہر کی قسم کھا تا ہوں اور آپ اس شہر میں طال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں۔"

تفسیر: سورہ بلدیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک شہر کی قسم فرما کر یہ خوشخری ارشاد فرمائی کہ اے جمارے پیارے نبی تمہارے لئے (ہم عنقریب) اپنے شہر محر م کو طال کردیں گے، اس ش آپ ظیفی فائی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کے لئے قتل وقال کی اجازت نہیں دی اور جیشہ اس کی حرمت برقرار رکھی آنحضر ت فیفی فیلی فات عالی ایک بلند وبالا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ فیفی فیلی کو وہ مقام رفیح ملا کہ آپ فیفی فیلی کے اس حرمت والے شہر کی حرمت بھی دقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیفی فیلی اس حرمت والے شہر کی حرمت بھی دقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیفی فیلی اس حرمت والے شہر کی حرمت بھی دقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیفی فیلی اس حرمت والے شہر کی حرمت بھی دقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیفی فیلی اس حرمت والے شہر کی حرمت بھی دقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیفی فیلی کی اس حرمت والے شہر کی حرمت کے اسے غیروں کے کافرانہ و مشر کانہ تسلط سے آزاد کرادیں۔

مکہ مُعظمہ حرم ہے اس میں قبل وقبال ممنوع ہے، مشر کین مکہ بھی اس بات کو جائے اور مانے تھے لیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو اس کی تشم کھا کر جین ابولہب کی بیوی) نے کہابس جی سمجھ میں آگیا کہ جو شیطان ان کے پاس آٹاتھااس نے ان کو چھوڑ دیا، دوتین رات سے قریب نہیں آیا۔

ایک دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ یجودیوں نے رسول اللہ وظافی ہے ذوالقر نین، اسحاب کہف اور روح کے بارے میں دریافت کیا تھا، آپ فرالق نین، اسحاب کہف اور روح کے بارے میں دریافت کیا تھا، آپ فرالیا کہ کل بتاؤں گاان شاءاللہ کہتارہ گیا تھالہذا چندون تک وقی نازل نہیں ہوئی، اس پر مشر کین نے کہا کہ مجمد (فیف فیلی کا ان کے رب نے جبور دیا اور اس سے بغض کرلیا، اس پر یہ سورہ والفی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ فیف فیلی کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔

اور بھیناآ خرت آپ ﷺ کے لئے دنیا ہے بہت بہتر ہے آگے ارشاد فہایا:

﴿ وَلَلْأَخِرَهُ عَبِرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ( ) [العنى: ٣] ترجمه: "اور يقينًا آخرت آب ( فَيُقِلَقِينًا) كَ لِنَهُ ونيا \_ مع م "

تفسیر : یول تو آخرت دنیا کی به نسبت ہر ایک مؤمن کے لئے بہتر ہی ہے،

تاہم آپ ﷺ کو آخرت میں جن عظیم مراتب و بلند مقامات سے نوازا

جائے گادہ ایسے ہوں گے کہ حضرات انبیاء عَلَیْ الشّلام بھی ان پر رشک کریں

گے، آنحضر ت ﷺ کی ساری کاوشیں زندگی ہم یکی رہیں کہ ہر انسان کی

آخرت سد هر جائے، آپ ﷺ کی ساری کاوشیں ہیشہ آخرت ہی کے سلسلہ میں منظر

رہتے اور دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت سے دور ہی رہتے، یہاں تک آپ ﷺ

میشانی ایک آپ ﷺ

﴿ فَضِیلَ الله تَعَالَی اله تَعَالَی الله تَعَالِی الله تَعَالَی الله تَعَالِی الله تَعَالَی الله تَعَالِّ اللّه تَعَالَی اللّه تَ

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ وَالصَّحَىٰ اللهِ وَالْكِيلِ إِذَا سَجَىٰ اللهُ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ اللهُ وَلَىٰ اللهُ مِنَ الأُولَىٰ اللهُ وَمَا قَلَىٰ اللهُ وَلَا خَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ اللهُ وَلَا خَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ اللهُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَغَرْضَىٰ اللهِ مِن اللهُ وَلَىٰ اللهِ وَلَهُ اللهِ مَا اللهِ مَن يَعْظِيكَ مِن اللهِ وَلَيْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن ا

تفسیر: سورہ ضی کمه کرمد میں نازل ہوئی اس کے سبب نزول میں تفسیر معالم النزیل وغیرہ میں تفسیر معالم النزیل وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ طِلِقَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَورت (اُلْمِ

آخرت کے ایسے مشاق سے کہ جب آپ فیلی اور چاہیں تو آخری مرحلہ میں اس کا اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں اور چاہیں تو آخرت کا سفر فرمالیں تو آخرت کو ترجع دی اور آخرت کا سفر قبول فرمایا، دنیا کی بے ثباتی اور اس کا زوال ہمیشہ آپ فیلی کے بیش نظر ہوتا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہمیشہ بے رضی فرماتے۔

حضرت عبد الله بن مسعود وَفَقَالَقَابِقَالِكَ فَرَاتَ الله كَدَ رسول الله فَلِقَافِقَالِكَ كَمَ الله فَلَا الله فَلِقَافِقَا الله فَلِقَافِقَا الله فَلَا الله فَلْمُلْمُ الله فَلَا الله فَلْمُلْمُ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَلْمُلْمُ الله فَلْمُلْمُ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلْمُلْمُ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَلَا الله فَل

(افرجہ احمد دائتر ندی دائت ماجہ دقال التر ندی: حس سیح)
آخرت آپ ظِلِق النظاف کے لئے کیوں نہ بہتر ہو کہ دلیں پر تو آپ ظِلِق النظاف کو مقام محمود عطافر بایا جائے گا، نہر کو شرعطاکی جائے گی، اس کے علاوہ اور بہت سے مراتب اور مقامات آپ ظِلِق النظاف کو ملیں گے جن کو ایک محدود انسانی عقل موج بھی نہیں سکتی۔

آیت کریمه میں "اولی" اور "اخری" سے لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں،
کہ آپ ظِلِیْ فَیْنِیْ اَلٰ کَ لِنَے ہِر آنے والا دور کچھلے دور سے شاندار اور روشن
مستقبل کاآئینہ دار ہوگا، حضور طِلِی فیٹیٹا کو یہ خوشخبری اس وقت دی گئی جب

منی بحر چند آدی آپ علاقت کے ساتھ سے ،اور ساری قوم آپ علاقت کی اسلام منفی بحر چند آدی آپ علاقت کی افزار دور دور دور دور تک کہیں نظر نہ آتے ہے ،اسلام کی شمع کمہ ہی میں شمناری تھی، اور اے بجھادینے کے لئے ہر طرف طوفان انڈرے سے ،اس وقت اللہ تعالی نے اپنے بی (فیلی ان کی سے فوایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات ہے آپ ذرا پر بینان نہ ہوں، ہر بعد کا دور پہلے دور سے ابتدائی دور کی مشکلات ہے آپ ذرا پر بینان نہ ہوں، ہر بعد کا دور پہلے دور سے وشو کت ،اور آپ فیلی ان تا ہوں کی قوت ، آپ فیلی ان کی عزت کا تروز کی مشکلات ہو گا، آپ فیلی ان کی قوت ، آپ فیلی ان کی اور آپ فیلی ان کی مور دو نہیں ہے اس کا اثر و نفو ذیحی آب کی تقدر و منز لت برابر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ فیلی ان کی کا اثر و نفو ذیحی آب کی تامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ فیلی ان کی مور دو نہیں ہے اس می بی و مرتبہ آپ فیلی کی کو حاصل ہو میں مرتبہ سے بھی بدر جہا بڑھ کر ہو گا، جو دنیا میں آپ فیلی کی کو حاصل ہو کا۔

طبرانی نے اوسط میں اور بیبقی نے دلائل میں حضرت ابن عہاس وَفَعَلَقَالَتَا اللّٰ کَی روایت نقل کی ہے کہ: حضور فَلِقَ اللّٰ اللّٰ نوایا میرے سامنے تمام نوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، تب الله تعالی نے ارشاد أربایا کہ آخرت تمہارے لئے دنیا ہے بہتر ہے۔ (۱)

### 增割

<sup>(</sup>۱) بی اکرم ایستان نے فرایا: بے فلک ہو مجھے ایک مرتبد درود پڑھتا ہے اللہ (تعالی) اس پروس متیں نازل فواتے ہیں۔

\* قضيّات \*

الله تعالى كے بيمان آنحضرت طلقائي عليما كى محبوبيت الله تيارك وتعالى كارشاد ب:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَّضَىٰ ﴿ ﴾ [الفي : ٥] ترجم : "آپ يَلِيَّنْ اللَّهِ كَارب آپ كواتنا كِهُ عطا فرمائے گا كر آپ ( يَلِيْنَا اللَّهِ ) راضى موجائيں گے۔"

تفسیر: اس میں اللہ تعالی نے متعین کر کے یہ نہیں بتایا کہ کیادیں گے،
اس عموم میں اشارہ ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آئی دے گا کہ آپ خوش ہو
جائمیں گے، آپ خلی اللہ تعالی کی مرغوب چیز وں میں دین اسلام کی ترتی اور دنیا میں
اس کا پھیل جانا، کھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ خلی اللہ اللہ کی ترقی اور دنیا میں
غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرتا، اور دین حق پھیلانا سب
داخل ہیں، عدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
خلی تی فرایا: "إذا لا اُرضی و واحد من اُمتی فی النار۔" (ترقیمی)
یہ بات ہے تو میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت
ہیہ بات ہے تو میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت

میں ایک آدی بھی جہتم میں رہے گا۔ حضرت علی رَخِطَالْمَالِمَالَا اللهِ على اللهِ على الله على الله عليه وسلم" اے محمه! کہ کہا جائے گا" رضِیت یا محمد صلی الله علیه وسلم" اے محمه! ( راس الله علیه وسلم" کے ؟ میں عرض گزار ہوں گا" یارب رضیت"

ہاں اے میرے رب میں راض ہو گیا۔ (رواہ البز اروالطبر الی فی الاَوسِط)
ای طرح صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن العاص وَفَوْلَقِائِقَفَالْفَقَةُ كَل روایت
ہے كہ ایک روز رسول اللہ فَلِقَقِیْقَقِیْنَا نے آیت كريمہ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضَلَلْنَ كَيْرِكُ مِنْ عَصَالِيٰ فَإِنَّكَ كَيْرِكُ مِنْ عَصَالِنِ فَإِنَّكَ كَيْرِكُ مِنْ عَصَالِنِ فَإِنَّكَ كَيْرِكُ مِنْ عَصَالِنِ فَإِنَّكَ

دِيرِا مِن النَّاسِ فَمَن بِيعِنَى قَإِنَاهُ، مِنِي وَمِن عَصَافِي فَإِنَّكُ مَّعُورٌ رَّحِيتُ ﴿ النَّاسِ فَمَن بَيعِنِي قَإِنَاهُ مِنْ أَنْتَ الْعَرَبِيرُ الْمُتَكِيعُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَعَفُورٌ رَبِّحِيتُ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَرَبِيرُ الْمُتَكِيعُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَتَلِقُ وَإِن الْعَرَبِيرُ الْمُتَكِيعُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللللِي الللللِي الللللِي الللِي الللللِي الللللِي الللِي اللَ

تھم الہی ہوا آپ فیلی کی امت کے سلسلہ میں خوش کردیا جائے گا، اس لئے آپ فیلی کی آزردہ اور رنجیدہ نہ ہول۔

الله تعالیٰ کے ارشاد عالی ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَبُكَ فَتَرْضَيَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُو الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

یتیم پر سختی نہ سیجیے اور سائل کو مت جھڑ گئے اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔"

۴ فضيّات<sup>\*</sup>

الله تبارک و تعالی نے رسول الله طِلْقِیْ عَلَیْ کے سینهٔ انور کواپنی تجلیات کے لئے منظر ح فرمادیا الله تعالی کارشادہ:

﴿ اللهُ مَنْدَحَ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعَنَا عَنكَ وِذُرَكَ ﴿ اللهِ مَنْدَحَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

آپ فیلی ایک برکت سے آپ فیلی ایک امت کو بھی شرح صدر ک

وہ پورا ملک گونے اٹھا جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلے بلند
رکھنے کے لئے آخر کی وی تک ایڑی چوٹی کا زور لگا بچکے تھے، لوگوں کے صرف
سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے ول بھی مسخر ہو گئے، اور
عقائد ، اخلاق اور اعمال میں ایک انتقاب عظیم برپاہو گیا، پوری انسانی تاریخ میں
اس کی نظیر نہیں ملتی ، ایک جاہلیت میں ڈونی ہوئی قوم صرف سال کے اندر اتن
بدل گئے۔ اس کے بعد آنحضر ت مُلِقِقَ الْمِیْ کی برپاکی ہوئی یہ مکمل حکومت اس
طاقت کے ساتھ آئی کہ ایشیا، افریقہ ، اور بورپ کے ایک بڑے حصہ پر
چھاگئی، اور ونیا کے گوشہ گوشہ میں اس کے اثرات بھیل گئے، کچھ تو اللہ تعالی
نے اپنے رسول مُلِقَق الْمِیْ کی فیل میں ویا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی
عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکتا۔

(ماخوزاز انوار القرآن/حضرت في الحديث مولاناتعيم صاحب قاسى رَحِيْمَهُ اللّهُ مُقَالَتُ ) كبير الله تعالى في آنحضرت مُلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْكَ كُو اپن نعستيں بيان فرمات جوئے ارشاد فرمايا:

﴿ أَلَهُ يَعِ لَكَ يَنِهُمُا فَنَاوَى ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى ﴿ وَوَجَدَكَ عَالِيلًا فَأَغَنَى ﴿ فَ فَأَمَّا الْكِنِيمَ فَهَدَى ﴿ فَأَمَّا الْكِنِيمَ فَلَا نَفَهُرْ ﴿ فَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ فَلَا نَفَهُرْ ﴿ فَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ فَلَا نَفَهُرْ ﴿ فَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَنِيكَ فَكَدِنْ ﴿ فَ وَأَمَّا النَّمَا إِللَّا فَلَا نَفَهُرْ ﴿ فَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَلِيكَ فَكَدِنْ ﴿ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نعمت حاصل ہو گئی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رَفِعُ النَّهُ اَن يَهَدِيهُ ﴾ ک کہ رسول اللہ فِلْقَافِیْ اِن اللہ اس کے ایس مسعود رفوف ہو تا ہے تو پھیل جاتا ہے، عرض کیا گیارسول اللہ ا کیااس کی کوئی نشانی ہے ؟ فرمایا کہ ہاں اس کی نشانی ہے کہ دار الغرور (دھو کہ واللہ گھر لیعنی دنیا) سے بچتار ہے اور دارانخلود (لیعنی ہمیشر رہنے کے گھر) کی طرف توجہ رکھے اور موت کے آئے سے بہلے اس کی تیاری رہنے کے گھر) کی طرف توجہ رکھے اور موت کے آئے سے بہلے اس کی تیاری رہنے ۔ (رواہ البیتی فی شعب الائیان کمانی المشاؤة میں ۱۳۳۹)

بعض حضرات نے یہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن میں آخضرت والمحضرت میں ایک تعلم اور حکمت سے بھر ویا گنافی ایک کی کے علم اور حکمت سے بھر ویا گیااللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجاجنہوں نے یہ کام کیا۔

پہلی مرتبہ: یہ واقعد اس وقت پیش آیاجب آپ ظیف علی اپنی رضائی والدہ علیمہ سعدیہ کے ہاں بھین میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات پیش آیا۔ سعدیہ کے ہاں بھین میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات بیش آیا۔

دووسری بار: شق صدر کاواقعہ آپ طِنْ اللّٰهُ کُورْسَ سال کی خریش چین آیا یہ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّ

كابوقت بعثت بيش آنا مند بزار من حضرت ابوذر غفاري وصَوَاللَّهُ وَالْعَالِيَةَ الْعَيْنَا بِ مروی ہے علامہ بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رَفِحَ اللَّهِ الْفَضْفَ كی بیر حدیث اس حدیث کے مفار ہے جو حضرت الوؤر فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عن وربارة اسراء ومعراج مستح بخاري ميں مذكور ہے۔ اس حديث كے تمام راوى ثقه ميں اور بخاری کے راوی ہیں مگر جعفر بن عبد الله بن عثان الكبير جس كى ابو حاتم رازى اوراین حبان نے توثیق کی ہے اور عقیلی نے اس میں کلام کیا ہے۔ چو تھی ہار: یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا جیسا کہ بخاری وسلم اور ترندی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابوؤر رَضَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن بِ اور اس بارے میں روایتی متواتر اور مشہور ہیں۔ یہ جار مرتبہ کا شق صدر روایت صححہ اور احادیث معتره سے تابت ب (سرت مصطفل علی اج اس ۷۵-۲۵) از مولانا محمد ادريس كاند هلوى وَجَعَيْهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شق صدر کاؤکر آیا ہے جیسا کہ ورمنتور میں (س ١٣٦٣ ج٣) حضرت ابو بريره وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال تھی صاحب درمنثور نے یہ داقعہ زوائد منداحمہ سے نقل کیاہے۔ لیکن پیہ روایت ثابت ومعتبر نہیں ہے کما ذکرہ الشیخ محمد ادر لیں فی سیرق المعطى المعطى المعطى المعطى



<sup>(</sup>۱) آنحضرے عِلَقَظَظُ كا ارشاد مالى ہے: " كُنْتُ نبياً واقع ُ يَفِقَ الرُّوحِ والْجَسَد" يَعِيْ مِس اِسُ وقت مَنْ بِي قَمَاجِب آدم (غَلْنَالِفَيْنَ) روح اور جسم ك ورميان تھے)-

آپ فَلِقِنْ عَلَيْنَا كُو مِقَامٍ مُحْمُو و عطا كياجائے گا، اور اس وقت اولين وآخرين رشك كريس كر ،آب والقائمة الأكور ور عطاكياجائ كا، دنيايس الل ايمان تو محبت اور عقیدے سے آپ فیف فیل کا ذکر کرتے ہیں، اہل کفر میں مجی بری تعداد میں ا سے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیاداری کی وجہ ہے اليمان قبول نهيس كيا، ليكن آپ ظفي عَلَيْن المِيلِي كل رسالت ونبوت اور رفعت عظمت ك قائل بوك، آب الما المالية إلى توصيف و تعريف مين كافرول في مضامين مجى لكھے ہيں، اور نعتیں بھی كہیں ہیں، اور سیرت کے جلسول میں حاضر جو كر آب فالفائظ كى صفات وكمالات برابريان كرت رج إي-﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكُ إِنَّ ﴾ كابعد فرمايا الله تعالى في: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِينُمُوا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِينُمُ الْ

[1-0:2 21]

رجس: "ب شك مثكات كاته آمانى ب بالك شكايت كماته أمالى ب-"

اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ میلائی سے وعدہ فرمایا کہ جو مشكالت ور چش آئي جميشه نہيں رہيں گي اور اے متقل ايك قانون كے طریقے یہ بیان فرا دیا کہ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشكلات كے ساتھ آسانی ہے، اس كلے كودومرت فرماياجو آنحضرت والعظام کے لئے بہت زیادہ تسلی کا باعث ہے۔ تقسیر در منتور میں بحوالہ عبد الرزاق وابن جرير وحاكم وبيهقى حضرت حسن ے مرسلاً نقل كيا ہے كد الك دن رسول 

### ۴ قصيلت ۴ الله تبارك وتعالى نے نبي اكرم طَلِقِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عِلْنَا عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنَا عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيقِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي م ذكر مبارك كوبلندي عطافرماني

الشرتارك وتعالى كاارشادب:

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللَّهِ ﴾ [الثرن: ٣]

ترجمد: "اورجم نے آپ کی خاطر آپ کاذکر بلند کردیا۔" لفسير: آنحضرت والفي المائل مادك بلند مون كامطلب يه يك كه: الله تعالی شانہ نے آپ ﷺ کو ذکر کوایے ذکر کے ساتھ ملادیا، ادان میں، اقامت مين، تشبد مين، خطبول مين، كابول مين وعظول مين تقريرول مين تحريرول وغيره وغيره ... ميس آپ خَلِقَ المَيْنَا كَا ذَكِر كيا جا تا ہے الله تعالى نے آپ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بِلا ياآسانون كي سير كراني، سدرة المنتهي تك يَهْجَايا، جب كى آسان تك يخيخ سے تو حضرت جبريل غَلَيْمُ النَّالِيُّ وروازه كھلواتے تھے، وہاں سے یو جیما جاتا کہ آپ کون ہیں؟وہ جواب دیتے: میں جبریل ہوں، پیر سوال ہوتاكہ آب كے ساتھ كون بے ؟وہ جواب ديے محمد (علاق الله)،اس طرح ے تمام آسانوں من آپ الفائق الله كارفعت شان كاچرجا موا۔

علامہ قرطبی رَخِعَبُ اللَّهُ مُعَالِنٌ في بعض حضرات سے اس كى تضير ميس يہ تھی ذکر کیاہے کہ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء عَلَیْهُ اللّٰالامُ ير نازل ہونے والی كابول من آپ يلين كائذ كرد فرمايا، اور ان كو تكم دياك آپ يلين الله ك تشريف لان كل بشارت وي، اور آخرت من آب طيق عليما كاذكر بلند مو كا، جبك

ﷺ فَهَا مَهُمَّ فَهَارِ ہِ مِنْ فَعَلَمُ عَلَى يَعْلَبُ صَرِيسِ مِنْ ''كه ايكِ مشكل دو آسانيوں پر غالب نميس ہوگی اور آپ په پڑھ رہے تھے: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُنْسَرِ بُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ بُسُرًا ۞﴾

حصرات علاء کرام نے فرایا کہ جب کسی اہم کو معرف باللام ذکر کیا جائے بھر اسی طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں آیک بن شار ہوں گے اور اگر کسی اہم کو تکرہ لایا جائے اور بھر اس کا بھورت تکرہ واعادہ کر دیا جائے تو دونوں علیحدہ علیحدہ سمجھاجائے گا۔ جب آیت کریمہ میں غمر کو دوبارہ معرف لا ورنوں علیحدہ علیحدہ سمجھاجائے گا۔ جب آیت کریمہ میں غمر کو دوبارہ معرف لا یا گیا اور بیر کو دوبارہ تکرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہو گیا اور بیر کو دوبارہ تکرہ الیا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہو گیا اور بیر کہ ورف الیا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہو آتا ہو گیا اور دو مرک آسانی وہ ہے جو اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی اس کی تو یہ ہوئی اور دو مرک آسانی وہ ہے جو اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی دیا گیا تھوڑی تی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں ویا گی تھوڑی تی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں ویا گی تھوڑی تی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں نصیب ہو جائیں اس کی کھی جیشیت نہیں۔

اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حکم دیا: ﴿ فَإِفَا فَرَغْتَ فَأَنصَتِ ﴾ [الشرن: ] جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کے کام میں لگ جائیں لیعنی داعیانہ محنت میں آپ کا اشتغال خوب زیادہ ہے آپ شیافی گئی اللہ تعالی کے بندوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے احکام پہنیاتے ہیں۔

اس میں بہت ساوقت خرج ہو جاتا ہے یہ خیر ہے اللہ تعالی شاند کے تھم سے ہے اس میں مشغول ہونا تھی اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اس کا اجر تھی بہت زیادہ ہے ایس عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو

﴿ وَإِنَّ رَبِكَ فَأَرْغَب ﴿ ﴾ [الشرح: ٨] ترجمہ: "اور اپنرب کی طرف رغبت سجیجے۔" یعنی تماز، وعا، مناجات، ذکر تضرع، زاری میں مشغول ہو جائیں۔ فانصب کا ترجمہ "محنت کیا سجیجے" کیا گیا ہے کیونکہ یہ نصب جمعتی مشقت ہے مشتق ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں اس قدر گانا چاہیج کہ نفس تھکن محسوس کرنے لگے، نفس کو آسانی پر نہ چھوڑ ہے اگر نفس کا آرام اور رضا مندی دہلیمی تو وہ فرش بھی شمیک طرح ہے ادانہ ہونے ، سرگا

# ﴿ فَضِيلَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا الله

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَرَ ﴿ ﴾ [اللور: ١] ترجمه: "ب شك بم ن آپ اللي الله الله عطا فهائي."

تفسیر: اللہ تعالی نے آپ فیافی کی کو نبوت سے نوازا، سید الانہیا، والرسل بنایا، قرآن عظیم عطا فرمایا، بہت بڑی امت آپ فیلیفی کے تابع بنائی، آپ فیلیفی کی سارے عالم اور ساری اقوام کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ فیلیفی کی بہت کے نور ایمانی کو بورے عالم میں کی بلایا، اور آخرت میں آپ فیلیفی کو بہت بری خیر سے نوازا، مقام محود میمی عطا فرمایا، اور وسیلہ بھی عطا فرمایا جو جنت میں بری خیر سے اعلی ورج ہے، جس کے متعلق آئحضرت فیلیفی نے فرمایا کہ وہ صرف ایک بندہ کو ملے گااور مجھے امید ہے کہ مجھے ہی ملے گا، اور آپ فیلیفیکی کو نہر کونر عطافرمائی، یہ نہر کونر بھی امید ہے کہ مجھے ہی ملے گا، اور آپ فیلیفیکی کو نہر کونر عطافرمائی، یہ نہر کونر بھی خیر کثیر کائیک حصہ ہے۔

حضرت انس وَفَالْفَافِقَالَفَ تَ روایت ہے کہ رسول الله وَلِلَّفَافِقَا نَفَ فَرِمایا کہ میں (شب معراج) جنت میں چل بھر رہا تھا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب مو تیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتیوں کو اندرے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنادیا گیاہے،

میں نے دریافت کیا، اے جبر میل یہ کیا ہے؟ اٹھول نے جواب دیا کہ یہ کوشر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطافرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔(روادالفاری)

حضرت عبد الله بن عمر دَهِ وَاللهُ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ و

حضرت الا ہریرہ رخوکالفائفظائفظ ہے روایت ہے کہ آنحضرت وظافوں کے فرمایا کہ میرا حوض اس قدر عربین وطویل ہے کہ اس کی وو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو المیہ سے عدن تک ہے ، بی جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور اس شہد سے زیادہ بیٹھا ہے جو دودہ بیل ملا ہوا ہو، اس کے برتن ساروں کی تعداد سے زیادہ بیل اور بیل (ووسری امتوں) کو اپنے حوش پر آنے سے ہٹاووں گا، جیسے (دنیا میں) کوئی شخص دوسرے اوٹوں کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے ، سحابہ کرام دوشوالیات کوئی شخص دوسرے اوٹوں کو اپنے خوض سے ہٹا تا ہے ، سحابہ کرام دوشوالیات کی ارشاد فرمایا ہاں (ضرور بیجان لوں گاس لئے کہ) تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی، اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے یاس اس حال میں آؤگے کہ وضو کے اثر سے اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے یاس اس حال میں آؤگے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چرے روش ہوں گے۔ (مظورہالمان کے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چرے روش ہوں گے۔ (مظورہالمان کے کہ)

(ان کے معاملات کی خوبی کاپ حال تھا کہ) ان کے ذمہ (جو کسی کا حق) ہو تا تھا سب دیکادیتے ہتھے،اور ان کا حق (جو کسی پر) ہو تا تھا تو اپورانہ لیتے ہے، (بلکہ تھوڑا بہت) چھوڑ دیتے ہتھے۔

یعنی ونیا میں ان کی مالی اعتبار سے کمزوری کی حالت یہ تھی کہ بال سدھارنے اور کیرے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کا ان کو ایسا خاص دھیان تھی نہ تھا کہ بناؤ سنگار کے چوچلوں میں وقت گزارتے، اور آخرت ہے غفلت برتئے، ان کو دنیا میں افکار ومصائب ایسے در چش رہتے تھے، کہ جرول پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہل ونیا ان کو حقیر مجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبوں اور شاہی دربارول میں ان کو دعوت دے کر بلاناتو كيامعني ان كے لئے ايسے مواقع ميں دروازے جي نہ كھولے جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں کی تھیں ان خاصان خدا کے نگاحوں میں تہیں وی جاتی تھیں، مگر آخرے میں ان کا یہ اعزاز ہو گاکہ حوض کو تریر سب سے يلے پہنچيں گے، دوسرے لوگ ان كے بعد اس مقدس حوض سے لي سليس گے۔ (بشرطیکہ اہل ایمان مول اور اس میں پینے کے لائق مول) حضرت سہل ين سعد وَفَالْلِلْفَالِفَالِفَا عدروايت ب كدرسول الله فِلْفَافْتِيلُ فِي ارشاد فرماياكه میں وش (کوش) یہ تمہارے بانے کا انتظام کرنے کے لئے پہلے سے پہناہواہوں گا،جومیرے یال سے گزرے گالی کے گا،اورجوال میں سے بی لے گا، بھی اے پیاس مبیس گلے گا، بھر فرمایا بہت سے لوگ میرے پاس ے گزریں گے ، جنہیں میں پچیاتیا ہول گا، اور وہ بچھے پچیاہے ہول گے ، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لگادی جائے گی، ٹس کھوں گا کہ یہ میرے آدمی ہیں جواب بیں کہاجائے گا، کہ آپ کو معاوم نہیں کہ اٹھوں نے آپ کے بعد

(ایلہ یہ ملک شام کاایک شہر ہے جو بحر قلز م کے کنارے پر واقع ہے، اور عدن یہ ملک یمن کامشہور شہر ہے)۔

دوسری روایت میں یہ مجی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آسان کے ستاروں کی تعدادمیں حوض کے اندر سونے جاندی کے لوٹے نظر آد ہے جول گے۔(مقدة المصافح س ۸۷)

آپ طَلِیْ اَلَیْ اَلْمَادِ فرمایا که اس حوض میں دونا کے گردہے ہوں گے، جنت (کی نہر) ہے اس کے پانی میں اضافہ کردہے ہوں گے، ایک پرنالہ سونے کا، اور دوسراجاندی کاہو گا۔ (مشکوۃ الصابع ص ۸۷)

احادیث شریفہ سے معلوم ہو تا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے ، میدان قیامت میں سے ایک شاخ لائی جائے گی، جس میں اوپر سے پانی آتار ہے گا، اور اہل ائیان اس میں سے پیٹے رہیں گے۔

حضرت عبد الله بن عمر فغظائن کے درمیان کاصلہ ہے ، برف سے زیادہ مخت ااور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے ، اس کے بیالے آسمان کے ساروں سے بھی زیادہ ہیں جو اس میں سے ایک مرتبہ بی لے گا، اس کے بعد وہ بھی بھی بیاسانہ ہو گا، سب سے میں سے ایک مرتبہ بی لے گا، اس کے بعد وہ بھی بھی بیاسانہ ہو گا، سب سے بہلے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے کس نے (اہل مجلس میں سے) سوال کیا کہ یا دسول اللہ ان کا حال بتائے ، ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں (دنیامیں) جن کے مرول کے بال بھر سے ہوئے اور چہرے (بھوک و تھکن کے باعث) بدلے مرول کے بال بھر سے ہوئے اور چہرے (بھوک و تھکن کے باعث) بدلے ہوئے سے ، ان کے لئے (بادشاہوں اور حاکموں) کے دروازے نمیس ، اور کھولے جاتے سے ، اور عمرہ عورتیں ان کے فکاح میں نہیں دی جاتی تھیں ، اور

کیا کیا نی چیزیں نکال کی تھیں، اس پر میں کہوں گا، دور ہوں، دور ہوں، جنہزل نے میرے بعد دین کوبدل دیا۔ (مشکوۃ المصابح)

### \* فضيّلت \*

آنحضرت طِلْقَائِ عَلَيْنَا كَ كَارِنبوت مِين كامياب ہو جانے اور اس كے ثمرات كے ظہور كا علان اللہ تبارك و تعالى كارشاد عالى ب:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا اللّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ فَوَابًا اللهِ المر: ١-٣]

ترجم ۔: "جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح نصیب ہوجائے اور آج سے دین میں داخل ہور ہے آپ دیکھ لیس کہ لوگ فوج درفوج اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں، تو آپ ﷺ کا پے رب کی حمہ کے ساتھ اس کی تنبیج کرتے رہے، اور اس سے مغفرت کی دعا مائلتے رہے، بلاشبہ وہ بڑا تو بہ تبول کرنے والا ہے۔ "

سورت کا موضوع و مضمون اس سورتِ کریمه کا مرکزی موضوع و مضمون بیہ بے کد:

اسلام کی فتح مکمل ہوگئ، اور لوگ اللہ کے دین بیں فوج درفوج داخل ہونے لگے لہذاوہ کام مکمل ہوگئا، چس کے لئے آپ (ﷺ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح اس کے بعد آپ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہوجائیں، کہ اس کے فضل سے آپ انتابڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح وحمد اور استغفار میں لگ جائیں۔

اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتاہ کہ ایک بنی ادر ایک عام دنیوی رہنما کے درمیان کتنافرق عظیم ہے، کسی دنیوی رہنما کواگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہوجائے، جس کے لئے وہ کام کرنے اٹھا ہو، تو اس کے لئے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کاموقع

رغبت اس کو قبول کرنے کے لئے حاضر خدمت ہونے لگیں، تو سمجھ کیے کہ دنیا میں آپ خیلی فیلی کے نشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور سفر کامیاب رہا، آپ خیلی فیلی کے نشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور سفر کامیاب مہد تن اللہ کی تسبیح وحمہ میں وقف ہو جائے، اور شکر گزار ہو جائے، کہ اللہ نتحالی کے فضل وکر کے آپ خیلی فیلی کا میاب ہو نتحالی کے فضل وکر کے آپ خیلی فیلی کا میاب ہو گئے، اور باطنی فیج کے ساتھ ظاہری فیج بھی آپ خیلی گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو نصیب ہو گئی ہے تو تسبیح وحمہ اور استعفار وطلب مغفرت میں لگ جائے۔

يارب صل وسلم دائماً أبداً على حبيب ك طه سيد الرسل

بخارى كى روايت بين حضرت عائشه تَوْفَاللَّهُ تَعَالَقُهُ كَ مروى ب كه (آنحضرت عَائشه تَوْفَاللَّهُ تَعَالَقُهُ النَّهُ النَّالقَاظ بين وعا فرات عند) ان القاظ بين وعا فرات سيحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" (ذكره الإمام ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد) (انوار القرآن) اور حضرت ام سلمة رَفَوَاللَّهُ بِتَعَالَقُهُا في يدالفاظ روايت كُم بين:

اور حضرت المسممة رصى الله الماط روايت مع الدر الله و أتوب إليه " سبحان الله و بحمده استغفر الله و أتوب إليه "

(ذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن جرير)



ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے پنیم اور رسول فیلین اکتیا کوہم ویکھتے ہیں کہ
آپ فیلین فیلی نے تیکس سال کی مختصر بدت ہیں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار،
عادات، اخلاق، تدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، اور حربی
قابلیت کوبالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جابلیت ہیں ڈوئی ہوئی قوم کواٹھا کراک
قابل بنادیا، کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے، اور اقوام عالم کی امام بن جائے، مگر ایسا
عظیم کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد انھیں جشن منانے کا نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی وعاکرنے کا تھم
داجاتا ہے۔

مد مرمہ ایک مرزی اور نہایت اہم مقام تھا، قبائی عرب کی نظریں اس پر گئی ہوئی تھیں، چانچہ جوں ہی مکہ مرمہ فتح ہوا پھر توسارا عرب امنڈ پڑا، اور لوگ جوتی در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے گئے، حتی کہ سارا عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا، اور مکہ اللہ کا دارالسلطنت بن گیا، اس سے پہلے ایک ایک دودو کرکے لوگ اسلام لاتے تھے، فتح مکہ کے بعد تو لوگوں کا تانتا بندھ گیا، اور میں جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوگئی کہ گوشہ گوشہ سے وفود حاضر ہونے گئے، حتی کر ای وقت پوراعرب اسلام کے زیر تگیں آ چیا الوداع کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت پوراعرب اسلام کے زیر تگیں آ چکا

اس سورت کریمہ میں حضور ظِلْفِی عَلَیْنَا کَی رَصَلَت اور وَفَات کی بیشن گوئی کے علاوہ آنحضرت ظِلِفِی عَلَیْنَا کَ عَلاوہ آنحضرت ظِلِفِی عَلیْنا کے شایان شان آداب عالیہ کی تلقین فرمائی گئی ہے، یعنی جب آپ دئیا لیس کہ جس عظیم مقصد کے لئے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے اثرات اس درجہ نمایاں ہوگئے، کہ لوگ جوق درجوق برضاو

### ختَامُهُ مسْكُ

اس سورت مبارکہ ہے امت کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کریں یا کوئی عبارت یا ریاضت یا کوئی بھی دینی خدمت انجام دیں ،اور اپنی جان کو راہِ خدامیں کھیا دیں تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اور اس کا حسان سمجھیں کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کی تو فیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور دعا واستغفار خوب زیادہ کریں۔

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً

يارب صلوسلم دائماً أبداً على حبيب كخير الخلق كلهم

ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

وآخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين الموالسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### اس كتاب كانعارف ايك نظر ميس!

اس کتاب میں قرآن کیم سے ان آیات کا انتخاب مع ترجمہ وتفسیر کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی سیدنا حضرت محمد ﷺ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں اور آنخضرت ﷺ کا عالی مقام ذکر فرمایا ہے، ان آیات کو ترتیب قرآنی کے مطابق جمع کیا گیہ ہے، انداز بیان بہل ترین و دل نشیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مضمون دل میں اتر تا چلا جا تا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے محبت وتعلق بردھتا چلاجا تا ہے، جو کہ ایمان کی ایک برئی اہم کڑی ہے۔ اردو میں اس موضوع پر اپنے انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افر وزمضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افر وزمضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

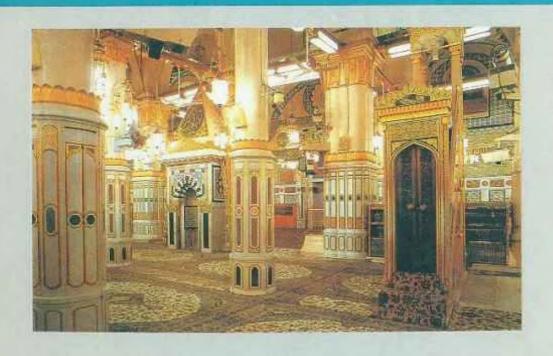

